سلسلة اشاعت تنظيم اسلامي ه

داکطر اسرار احر امیر تنظیم اسلامی

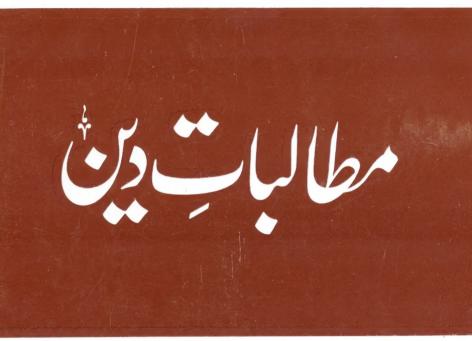

منظيم إسلامي باكستان مركنى دفتن ١٤- أعلام القبال ودر الرحي شابه لا بور- فون: ١٠٠٥٠٠



مفتلر

عبادت رب نریضه شهادت علی الناس
 فریضه اقامت دین

ڈاکٹر کسسلواجد

زتيب و تسوير

( فيخ) جميل الرحمٰن

مكسب انجمن خدام القرآن 25\_آ نيرز كالوني المان فون 520451



شائع كرده

مكتبهمركزى انجمن بحدام القرآك الاهور

١٣٦ \_ كاول الون المور عدم مدا فن : ٣- ١٠٥١ مم

ام ماب معلی اول ۱۹۷۱ مارچ ۱۹۷۱ میلاد ۱۹۸۳ میلاد ۱۹۸۳ میلاد ۱۹۸۳ میلاد ۱۹۸۳ میلاد ۱۹۸۳ میلاد ۱۹۸۳ میلاد ۱۹۹۳ میلاد ۱۹۳۳ میلاد ۱۹ میلاد ۱۹ میلاد ۱۳ میلاد ۱۹ میلاد ۱۹ میلاد ۱۹ میلاد ۱۹ میلاد ۱۳ میلاد ۱۳ میلاد ۱۳ میلاد ۱۹ میلاد ۱۳ میل

# لييشن لفظ

#### يِسْمِاللَّهِالاَّحْيٰنِالزَّحْيْمِ نُحْمَدُهُ وَنُصَلِّى حَلَّى وَلُولِهِ الْكَرِيْم

ہم مسلمانوں کے نوال و انحطاط کا سب سے ہوا سب یہ کہ مورِ زمانہ کے سب مسلمانوں کی مظیم ترین اکثریت اسلام کے اہم ترین مطالبوں اور نقاضوں سے ججوب ہوتی چلی گل اور ہوتی چلی آری ہے۔ اور اسلام کو جو ور حقیقت "وین اللہ" لینی خدا کا نازل کردہ نظام حیات تما ' بغوائے آیتِ قرآنی اِنَّ اللّه اَن عِندَ اللّه اللّهِ اللّه اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ڈاکٹر امرار احمہ صاحب نے جب وعوت رجوع الی القرآن کے لئے جوری 1817ء ہے ہر اہ کرا ہی تشریف لانے کا سلسلہ شروع کیا جہاں ایک خطابِ جمعہ اور تین چار دروی قرآن عکیم کا انظام ہو تا تھا تو اس دوران میں موصوف نے عبر' نومبر اور دمبر 12ء میں مدینہ مجد آر طری میدان کرا ہی میں خطابِ جمعہ کے موقع پر قرآنی آیات کے حوالے سے "دین کے مطالبات" پیش کئے تھے۔ ان میں سے پہلا خطاب دعوتِ اسلامی کے علت اول لیمن "برگی رب" سے تعلق رکھا تھا۔ دومرے خطاب کا تعلق امت مسلمہ کے قرض معمی اور غایتِ آسیس مے تھا جس کا مناسب ترین عنوان ہے "فریفۂ شمادت علی الناس" ۔۔۔ اور تیمرا خطاب امت مسلمہ کے فرض منعبی کی انجام دی کی جدو جمعہ سے متعلق تھا جس کی انجام دی کی جدو جمعہ سے متعلق تھا جس کے جامع عنوان ہے "فریفۂ اقامت دین"۔

یہ تیوں خطاب اس عاجز نے ثیب سے خطل کر لئے تھے۔ ان میں سے اول الذكر دؤ خطاب "دعوتِ بندگی رب" اور "فریعنه شمادتِ حق" کے ناموں سے کراچی کی ذیلی انجمن خدام القرآن کی جانب سے ١٩٥٥ء من شائع کئے مجے تھے۔ اریل ٨٥ء من اس عابز نے الله كا نام لے كر ان تيوں خطابات كو يك جاكر كے معمالبات وين " كے نام سے كمتبة تعظیم اسلامی کی جانب سے شائع کرویا جس کا وو سرا ایڈیشن پیش خدمت ہے۔ اظمارِ حقیقت کے طور پر عرض ہے کہ کسی تقریر اور خطاب کو ثبی سے خطل کرنا اور اس کے اسلوب کو تحریری شکل دینا کانی کشن اور مشکل کام ب۔ صرف اللہ کے کرم اور اس کی تونق کے سب یہ کام انجام یا کیا۔ چو تکہ یہ خطابات واکٹر صاحب کی نظر وائی کے بغیر شائع مورہے ہیں ' الذا ان میں زبان و انشاء اور میان کے اندازد اسلوب میں جو کو آئی رہ می مو اس کا ذمہ اس عایز کے کاندھوں پر ہے۔ قار کین سے گذارش ہے کہ ان کی نشاندی ضرور فرائیں۔ مزید برآل عرض ہے کہ ان خطابات میں آباتِ قرآنی کے ترجے کی بجائے عمواً ترجمانی کی گئی ہے۔ آیات کی کتابت میں صحت کا اہتمام کرنے کی ہمی انتمائی کوشش كى مئى ہے۔ راقم الحروف كو ائني كم على اور ب بيناعتى كا پورا شعور ہے اس لئے احمال ہے کہ احتیاط کے باوجود اغلاط رہ می موں۔ اس لئے اس دعا پر اپی معروضات خم کر آ مول؛ رَبَّنَالًا تُوَّا خِذْنَا إِنْ نَسْمِنَا أَوْ اَخُطَلْنَا !!

احقر جميل الرحن هداريل ۸۰ء

# ترتيب

| ч          | <br>٠. | , ,  |       | ض نا شر          | 60  |
|------------|--------|------|-------|------------------|-----|
|            |        |      |       |                  |     |
| <b>L</b> ~ |        |      |       | اب اول           |     |
|            |        | ي رپ | عبادت | ما <b>ب ثانی</b> | • • |

# عرض ناشر

زر نظر كتاب ومطالبات دين "عرمه بالح چه سال سے مفتود يعني آؤث آف اساك تھی۔ اس کا چھٹا ایڈیشن' جو تاحال آخری ایڈیشن تھا' مارچ ۱۹۸۳ء میں ۳۳۰۰ کی تعداد میں شائع ہوا تھا، چنانچہ ۸۱ء یا ۸۸ء میں اسٹاک کے ختم ہوجائے کے بعد سے مکتبہ میں بیہ كاب دستياب نميں متى۔ اس كى اشاعت كو روك كينے كے مخلف اسباب ميں ہے ايك سبب سي محاك "فراكن ويى كا جامع تصور"ك نام سے ايك مخضر كتابج اس دوران منقة شود ير آچا تها جس من اختمار كے ساتھ وہ مباحث موجود تھے جو دسمالباتِ دين" میں تغییلاً ذکور ہیں۔ فانیا حاری خواہش یہ تھی کہ اس کتاب کی دوبارہ اشاعت سے قبل اس کے حسن ظاہری میں اضافے کے لئے اس کی کتابت دوبارہ کرائی جائے اور بوری کتاب پر بحربور نظر انی کرے اور ان محردات و زوائد کو حذف کرے جو دراصل تقریر كا خاصه موتے جي اس كے حسن معنوى كو بھى دوبالاكيا جائے۔ الحمدللہ كه كتاب ك اس سانویں ایریشن میں بیہ دونوں مقسود حامل کرلئے گئے ہیں۔ کو اس کام میں غیر معمولی آخیر موئی ہے اہم ع در آید درست آید! - مارے رفق کار حافظ فالدمحمود خفرنے محرم مع جیل الرحل صاحب کی رہنمائی اور ان کے معوروں کی روشن میں بدی عن ریزی کے ساتھ اس کتاب پر نظر وانی کرے مناسب اصلاح کردی ہے۔ اور کمپیوٹر کتابت ے اس کے حسن ظاہری میں مجی خاطر خواہ اضافہ ہو کیا ہے۔ اللہ تعالی ماری اس کاوش كو شرفِ تبول عطا فرمائيـ آمين!

از ناظم نشرد اشاعت مرکزی امجمن خدام القرآن لا بور مهر جنوری ۱۹۹۳ء مطالبات دين

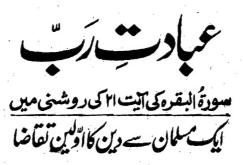

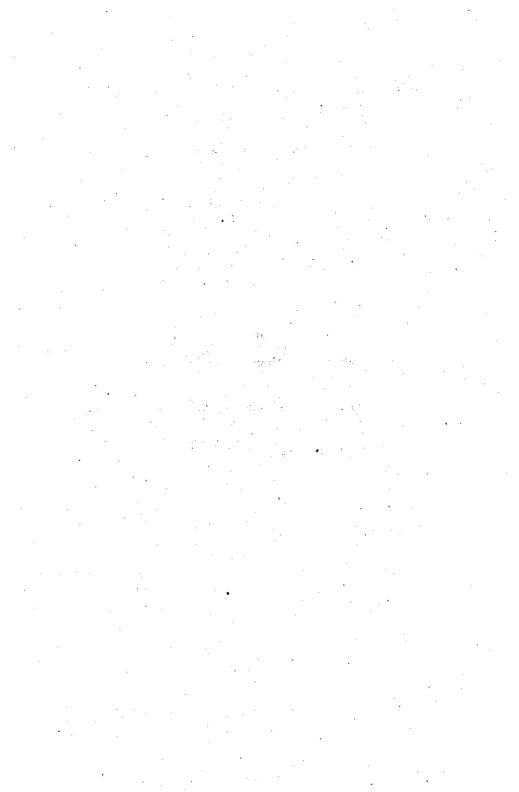

نَحمدُهُ و نصلَّى على رسوله الكريم اَعو ذبالله من الشَّيطُن الرَّجيم - يِسم اللَّهِ الرَّحلن الرَّحيم ○ النَّها النَّلْسُ اعْبُدُوْ ازْتَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَ الَّذِيْنَ مِنْ لَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ۞ (الِترو: ٢١)

آبيت كالمحل ومقام

اس آیڈ مبارک پر خور و تدیرے پہلے ضروری ہے کہ اس مقام کو سمجھ لیا جائے جس میں یہ وارد ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی سورت سورة الفاتحہ ہے اور اس کا مقام بلاشبہ تقریباً وہی ہے جو کسی کتاب میں دیباہے یا مقدے کا ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ دعا تلقین فرمائی ہے کہ:

المدناالقيراطالكستيم

"پروردگار! جمیں سید می راه پر چلا!"

مِسَوَ اطَالَّذِنْ اَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ لاَ عَيْدِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الشَّالِيْنَ ( مَنَ الْمَالِيْنَ ( مَنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّالِ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّا الللَّالِمُ الل

اس دعا پر سورة الفاتحہ كا افتام ہو آ ہے اور اس كے بعد پورا قرآن مجيد كوياكہ اس دعاكا جواب ہے كہ يہ قرآن مجيد بى دراصل وہ صراطِ متنقم اور سواءً السّمل ہے جس كى ايك بندة مومن كو افتياج ہے۔ يك ان لوكوںكى راہ ہے جن پر الله كا انعام و اكرام ہوا۔ جو نہ كمراہ ہوك اور نہ ان پر الله كا غضب نازل ہوا۔ غور كرنے سے معلوم ہو آ ہے كہ اى وعاكا مفضل جواب بورے قرآن تحكيم ميں بالعوم اور بہلى چار طويل مدنى سورتوں (البقره آل عمران النساء الله الده عن بل الحضوم كھيلا ہوا ہے۔

مورة الفاتحہ کے بعد مورة البقرہ شروع ہوتی ہے۔ اس مورہ مبارکہ کے پہلا رکوعوں میں تین قتم کے انسانوں کی تفصیل بیان فرمائی گئ ہے۔ ایک وہ جو قرآن مج ہدایت حاصل کریں گے۔ ان کے ذکر میں وہ شرائط بیان کر دی گئی ہیں جو قرآن

٤ رو

یدے بجیدے سیح استفادے کے لئے ضروری اور لازی ہیں۔ دو سرے وہ جو کفر پر ضد کے ساتھ اڑ پکے ہیں اور ان کے لئے قرآن علیم سے رہنمائی عاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ اب ان میں طلب بدایت ہی سرے سے باتی نہیں رہی ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا:
"خَتَمُ اللّٰهُ عَلَیٰ فَلُو بِهِمْ وَعَلَیٰ سُمِعِهُمْ وَعَلَیٰ اُنْعَالُو هِمْ فِیْشَاوُ وَ"۔۔۔
اللّٰہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی توب ساعت پر مرکر دی ہے اور ان کی آٹھوں پر پردہ وال دیا ہے۔ پردو سرے رکوع میں انسانوں کی تیسری شم کا قدرے تنصیل سے تذکرہ کیا وال دیا ہے۔ بجر ان پہلی دو قسموں کے بین بین ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں گردل سے نہیں مانتے وَمِنَ النّٰ لِمِنَ مَنْ اللّٰهِ وَلِمُنْ اللّٰهِ وَلِمُنْ اللّٰهِ وَلِمُنْ اللّٰهِ وَلِمُنْ اللّٰهِ وَلِمُنْ اللّٰهِ وَلِمُنْ اللّٰهِ وَلَمْ اللّٰهِ اور ایمی آخرت پر ایمان وَمَا کُرِد کُرِد کُرِد کُر اللّٰ لوگوں سے متحقیق تنصیل ہے۔ کا پورا ان کی کیفیات اور ان کے اوصاف پر مشتمل ہے۔

متعلق تنصیلات ان کی کیفیات اور ان کے اوصاف پر مشتمل ہے۔

#### قرآن کی اصل دعوت

اس کے بعد تیسرے رکوع میں قرآن مجید بنی نوعِ انسان کے سامنے اپنی اصل دعوت پیش کرتا ہے:

الله النّاس اعبدُ و ارْبَكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمُ وَ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَتَّعُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

یہ گویا کہ قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے جو اس ایک آیت میں ایک جملے کی صورت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ گویا اگر یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ قرآن مجید کی اصل دعوت کیا ہے' اس کا پیغام کیا ہے' اور وہ انسانوں کو کس بات کی طرف بلا تا ہے تو اس کے لئے یہ ایک جملہ ہی کفایت کرے گا' بھر طبکہ اے اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کو وضاحت سے بیان کیا جائے۔

اس آیت مبارکہ کا آغاز "بلغا النگل" کے الفاظ سے بوتا ہے اور "بلغا" کلمہ

#### دعوت میں آفاقیت

یماں اس بات کو انچھی طرح سمجھ لیجنے کہ نمی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جتنے بھی نمی اور رسول آئے ہیں ان کی دعوت پورے عالم انسانی کے لئے نہیں تھی، بلکہ اپنی اپنی قوم کے لئے تھی۔ للذا ان ہیں سے ہرایک نے اپنی اپنی قوم کو خطاب کرکے پہارا اور اسے دعوت پیش کی۔ قرآن مجید ہیں حضرت نوح "حضرت ہود" حضرت صالح اور دوسرے انبیاء و رسل (علیم السلام) کا نام بنام ذکر کرکے ان کی دعوت کے الفاظ نقل کے گئے ہیں، جن میں کلہ خطاب "ملیوم" ہے، یعنی "اے میری قوم کے لوگو!" حتی کہ حضرت مسل اللہ علیہ وسلم سے متعللہ قبل مسل اللہ علیہ وسلم سے متعللہ قبل مسل اللہ علیہ وسلم سے متعللہ قبل المنظیہ وسلم سے متعللہ قبل النظیل میں بھی نہور ہے اور قرآن سکیم میں بھی آپ کے بارے میں "وَوَسُولاً لِلی اللہ اللہ میں اسرائیل کے سامنے ہیں گئے اس بات کی شمادت محرف شدہ انبیل میں اسرائیل کے مرت الفاظ طبح ہیں۔ انجیل میں آپ کے بیر الفاظ طبح ہیں۔ آئیل میں آب کے یہ الفاظ طبح ہیں۔ آئیل میں اسرائیل کے گھران کی مشدہ بھیٹوں کی خلاش میں آب کے یہ الفاظ طبح ہیں۔ "میں اسرائیل کے گھرانے کی گشدہ بھیٹوں کی خلاش میں آب ہوں "۔ گویا آپ کی دعوت مسلح علیہ کے اصل مخاطب بنی اسرائیل سے تبین فی دری نوع انسانی نہیں تھی۔ بعد میں قلب مابیت ہوئی اور عیسائیت نے ایک تبلیق نہ جب کی حقیت اختیار کر کی ورنہ حضرت مسلح علیہ بود کی اور عیسائیت نے ایک تبلیق نہ جب کی حقیت اختیار کر کی ورنہ حضرت مسلح علیہ السلام کی دعوت اصلاً مرف بنی اسرائیل بی کے لئے تھی۔ لیکن ٹی آٹر انوان حضرت مسلح علیہ السلام کی دعوت اصلاً مرف بنی اسرائیل بی کے لئے تھی۔ لیکن ٹی آٹر انوان حضرت مسلح علیہ السلام کی دعوت اصلاً مرف بنی اسرائیل بی کے لئے تھی۔ لیکن ٹی آٹر انوان حضرت مسلح علیہ السلام کی دعوت اصلاً مرف بنی اسرائیل بی کے لئے تھی۔ لیکن ٹی آٹر انوان حضرت مسلح علیہ المیں ہوگی اور خوت اصلاً مرف بنی اسرائیل بی کے لئے تھی۔ لیکن ٹی آٹر انوان حضرت مسلح علیہ اسرائیل بی کے لئے تھی۔ لیکن ٹی آٹر انوان حضرت میں میں اسرائیل بی کے لئے تھی۔ لیکن ٹی آٹر انوان حضرت میں اسرائیل بی کے لئے تھی۔ لیکن ٹی آٹر انوان حضرت میں اسرائیل بی کے لئے تھی۔ لیکن ٹی آٹر انوان حضرت میں اسرائیل بی کے لئے تھی۔

نداہب کی دئیا سے علیمہ ہٹ کرممی سوچا جائے تو اس وقت دنیا میں مختلف نظرات کی حال بے شار دعوتیں موجود ہیں الیکن ان میں سے کوئی ایک دعوت بھی الی نہیں ہے جس مين بوري نوع انساني كو على الإطلاق اور بحييت ايك الألي بلايا اور يكارا جاما مو-موجودہ مدی میں زیادہ سے زیادہ بری دعوت جو قوی و جغرافیائی سطح سے کچھ بلند ہوئی وہ اشتراكيت كى دعوت ہے، ليكن اس ميں بھى يكاربد ہے كه "ونيا بحرك مزدورو اور كسانو" متحد ہو جاؤ!" لینی بیہ وعوت دنیا بھرکے انسانوں کے لئے نہیں ہے' بلکہ صرف کسانوں اور منت کثوں پر معمل ایک مخصوص طبقے کے لئے ہے۔ اور اس طرح سوسائٹ کو طبقات میں تقسیم کرکے ایک خاص طبقہ کی حمایت کا اعلان کیا جاتا ہے اور دوسرے طبقول کو نہ مرف بدف طامت بنایا جا آ ہے ، بلکہ قابل نفرت کردانا جا آ ہے۔ ونیا میں وہ واحد وعوت جو بوری نوع انسانی کو بغیر کسی طبقاتی فرق و تفاوت کے مخاطب کرتی ہے اسلام اور قرآن كى دعوت ہے۔ يمي أيك الي دعوت ہے جس كا خطاب مرانسان سے ہے۔ اميراور غریب مکسال طور پر اس کے مخاطب ہیں۔ وہ خواہ کس ملک کے رہنے والے ہوں کوئی س زبان بولتے ہوں مکی مجی تمذیب و تمن اور نقافت کے حامل موں اور سمی دور سے مجی تعلق رکھتے موں ان سب کے لئے قرآن مجد میں پیام ہے: "لا تُقا النَّالَ !" لين اس کا مخاطب کوئی خاص طبقہ محروہ و میانسل نہیں ہے ، بلکہ بوری انسانی برادری اس کی الله علم المنا مرف قرآن مجدي دعوت عي عالمكيراور آفاقي حيثيت كي عامل دعوت

# قران کی اصل دعوت .. معمادتِ ربّ

اب اگلی بات سی کی بہت کہ یہ دعوت اصل میں ہے کیا؟ قرآن مجد کا پیغام کیا ہے اور یہ کس طرف نیار ما اور حمل کام کے لئے بلا نا ہے۔ اس بات کو بمال ایک لفظ "مُنْ مُنْ لُولاً" میں بیان قرما دیا گیا۔ لینی عبادت کوا بھی افتیار کروا غلای اور اطاعت افتیار کے ایک افتیار کروا غلای اور اطاعت افتیار کی افتیار کروا غلای اور اطاعت افتیار کی است

الما أيُّها النَّاسُ اعْبُدُ وَارَّبُكُمُ الَّذِي عَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَعُونَ ٥ " اے لوگو! عبادت كو اپنے اس رب كى جس نے تمہيں بحى پيدا اور ان لوگوں كو بحى جو تم سے پہلے تھے --- ماكہ تم في سكو!"

معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی دعوت کو آگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے "عیادتِ رب" یا "بندگی رب"۔ گویا قرآن مجید کی پوری دعوت کا خلاصہ یمی ہے کہ: "الله کی بندگی افتیار کرد!" سورة بود کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے:

ٱڵڒ؆ڮؾ۠ڽٛٲڂڮڡؘؿٵٳؿؙٷؙٛٛٛٛٛؗؗۿؙڡۣٚڷؿؠڹٛڰۮؙؽؙۼڮۣؠ۫ؠۼؚؠؙۑڕ۞ٱڵۜٲؾؘۼۘڹۮؙۊٵ ٳڷۜٳٵڵڶؽڂٳؾۜڹ۫ؽؘڶػؙؙؗؗۿۜؠۣ۫ؽؙؙۮڹۮڗٞڰؘؠؿ۫ؠۯ

"به وه كتاب ب جس كى آيات محكم كى كئي بين (خوب جانج لى كئي بين) پر ان بى كى تفصيل و شرح كى كئي ب ايك عكمت والى اور خبردار بستى كى طرف س - (بي كتاب جو پيغام لے كر آتى ہے وہ بيہ ك ) الله كے سواكسى كى عبادت نه كو- يقيناً بين تممارے لئے اس بستى كى طرف سے نذير اور بشير بن كر آيا ہوں۔"

این اگر اس دعوت سے اعراض کرد کے اس کی خلاف ورزی کرد کے اللہ کے سواکسی اور کی عبارت اور بندگی اضتیار کرد کے اور عبادت اور بندگی ہیں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرلو کے تو ہیں جہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے آیا ہوں اس کی چلاسے اور اس کے جوات کو اختیار کرد اور اس کے عبادت کو اختیار کرد اس کے جوات کو اختیار کرد کے اس کی اطاعت و فرما نبرداری کو اپنا اور لازم کرلو کے اور اس کی غلای کو اپنا شعار و وظیرہ بنا لو کے تو ہیں تم کو خوش خبری سنانے آیا ہوں کہ تم اس کے انعام و اکرام سے مرفراز ہوگے اور جنت جمارا بھیشہ کے لئے متعقرین جائے گی۔

# تمام انبیاءًو رسل کی مشترک دعوت

اس مقام پر اصولی بات یہ سمجھ لینے کی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النہیاء و رسل (علیم سے لے کر خاتم النہیاء و رسل (علیم اللہ اللہ علیہ وسلم تک جفتے بھی السلام) مبعوث فرمائے وہ کی دھماوت رب" کی دعوت لے کر آئے تھے۔ یہ

بات ود اور ود چار کی طرح بالکل بری ہے کہ تمام انبیاء و رسل ای دوست بندگی رب کے دامی تصریح کے دامی کے تعلق کے اسان کی تخلیق کی غرض و غایت بی اپنی بندگی اور عبادت مقرر فرائی ہے 'جیسا کہ قرآن مجید میں واضح طور پر فرائیا کہ: وَمَا خَلَقْتُ مَا اللّٰ لَحِينَ وَالْمِالُولُ کی تخلیق بی اس لئے لئیج کے دوہ میری عبادت کریں")۔ الذا بید الازم ہوا کہ اللہ تعالی کے فرستادہ' اس کے بینامبر' اس کے نمائندے' اس کے نبی اور رسول' نوعِ انسانی کو اپنی تخلیق کی غرض و غایت کو پورا کرنے کی دعوت دیں۔ انہیں بتائیں کہ اگر انہوں نے اپنی تخلیق کا مقصد پورا نہ کیا' اس کا حق اوا نہ کیا' اپنے خالق اور رہ کی بندگی افتیار نہ کی' اور اس کو مطلق تسلیم کرکے اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت میں نہ دے دی تو وہ وہ ایمی بھی خران و نامرادی کے مستوجب قرار پائیں گے اور خائب و خامر اور ناکام رہیں گے' اس کے خضب کے مستوجب قرار پائیں گے اور آخرت میں بھی ان کے عقر اب کے حوالے کردیے جائیں گے۔

سورة الاعراف سورة بود سورة يونس سورة الانبياء سورة الشراء اور متعدد كل سورة الانبياء سورة الانبياء سورة الاعراف اور مراحت كم سورة مين الله تعالى في بست سے انبياة و رسل كانام بنام ذكر فرايا ہے اور مراحت كم ساتھ بيان فرايا ہے كہ وہ "عبارت رت" كى دعوت لے كر اپن اپن قوموں كى طرف مبعوث كئے كئے تقے سورة الاعراف اور سورة بووجي قو جر رسول كى دعوت كى ابتداء كے لئے يكى كلمات نقل كئے ہے ہيں: "فقوم الحباد الله ما الكم تين إلله اور كوئى معبود كم اس براوران قوم! الله كى برى كروك كوت كے جو بنيادى نكات بيان بوئ إلله اور كوئى معبود مبين ہے و بنيادى نكات بيان بوئ إلى افتيار دين وہ يہ كروا سے سوا تمادا كوئى الله كوئى افتيار كوا الله كى برى كا افتيار كوا در اس كا تقوى افتيار كوا الله كى برى كى موات كى برى افتيار كوا در اس كا تقوى افتيار كوا در برى اطاعت كو!" چنانچہ الله كى برى كى افتيار كرے اور نى كى اطاعت كو!" چنانچہ الله كى برى كى مركزى وحوت ربى ہے۔ اطاعت كا قادہ كرون بيں ذالے كى دعوت بى برنى كى مركزى وحوت ربى ہے۔

# ودعبادت" - قرآن حکیم کی ایک بنیادی اصطلاح

مندرجہ بالا بحث سے معلوم ہوا کہ "عبادتِ رب" قرآن مجید کی بدی بی بنیادی اور مرکزی اصطلاح ہے اور پورے قرآن علیم کی دعوت کا ظامہ ای ایک لفظ "عبادت" میں پنال ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی دعوت کا فیم ای لفظ "عبادت" کے میح فیم پر مخصر ہے اور اس سے تمام انبیاء و رسل کی اس متفقہ دعوت کو میح طور پر سمجا جا سکتا ہے جس کی طرف وہ اپنے اروار میں اپنی قوموں کو بلاتے رہے اور جے پورے عالم انسانی کے لئے خاتم النہ اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے۔ لئے خاتم النہ اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے۔ عبادتِ رب کی ایمیت کو سمجھنے اور اس کے مفہوم کی وضاحت کے لئے قرآن عکیم کے متعدد مقامت سے مدد کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البید کی آیت ۵ کا معالعہ فرائے:

وَمَا أُمِرُ وَا إِلَّا لِيَعْبُدُو ا اللَّهُ مُخْلِمِينَ لَهُ الَّذِينَ كُنَفَاءُ وَيُقِيِّمُو ا الصَّلُوةَ

وَيُوْ تُو اللَّوْكُوةَ وَ ذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

" اور ان کو اس کے سواکوئی تھم نہیں دیا گیا تھاکہ اللہ کی بندگی کریں اپنی اطاعت کو صرف اس کے لئے خالص کرتے ، بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوۃ اوا کریں۔ اور یمی (طرز عمل) نمایت صبح و درست دین (ظام زندگی) ہے۔"

اس آیہ مبارکہ کے مطالب و مفاہیم کے ضمن میں میں چاہتا ہوں کہ آپ دو باتیں نوٹ فرما لیں۔ پہلی بات تو اس سورة مبارکہ کا نام ہے جس میں یہ آیت وارد ہوئی۔ اور دو سری بات وہ سلنلہ کلام ہے 'جس میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سورة مبارکہ کا نام "الیند" ہے 'جس کے معنی ہیں "روشن اور واضح دلیل"۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سورة مبارکہ کے مضامین روز روشن کی طرح عمیاں اور سورج کی طرح آبناک ہیں۔ جس طرح "آقاب آلد دلیل آقاب" کے مصداق سورج کے وجود کے لئے کی فاری دلیل کی حاجت نہیں' اس طرح اس سورة کے مضامین خود اپنے مطالب و مفاہیم ادا کرنے کے حاجت نہیں' اس طرح اس سورة کے مضامین خود اپنے مطالب و مفاہیم ادا کرنے کے لئے کانی و شانی ہیں۔ چھلی آیات سے اس آیہ مبارکہ کا ربط و تعلق یہ ہے کہ المل کتاب

اور مشرکین اپنے کفرو صلالت میں اتنے آگے لکل مجئے تھے کہ اب ان کا خود اپنے محرف محیفوں سے اور خود اپی علی سے راو ہدایت پالینا ممکن نہ تھا۔ لنذا ضروری ہوا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک رسول ان کے پاس دلیل روشن اور پاکیزہ صحفے کے ساتھ جمیجا جائے ،جو ان کے سامنے مجھلی تمام کتبِ صادقہ کی اصل دعوت کو از سرنو پیش کرے " انہیں آیات الی کی خلاوت کر کے سائے اور کفرو شرک کی مرصورت کو غلط اور خلاف حق ہونا ان کو سمجھائے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں اس اسلوب بیان میں نمی اکرم صلى الله عليه وسلم كى بعثت كى غايت بيان فرمائي عنى - بحراس بات كو كمولا كياك ان الل كتاب كى تغرقه بازى اس كئے نهيں تقى كه ان تك صبح علم نهيں پنچا تھا' بلكه دليل روش آ جانے کے بعد ان کا یہ تفرقہ ان کا حق سے اعراض اور ان کی بداعمالیاں محض ہوائے ننس کی پیروی کا نتیجہ ہیں۔ وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کا ہرئی اور رسول عبادت رب کی دعوت لے کر آیا تھا اور آیا کرتا ہے۔ اور انہیں اس کے سوا اور كوئى تهم نهيس ديا كياكه وه الله كي عبادت كريس كيسو موكرا بي اطاعت كو خالص الله تعالى ك لئے وقف كرويں مناز قائم كريں اور زكوة ادا كريں۔ اور يمي دراصل دين قيم ہے! غور طلب بات یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالی کی عباوت کا علیحدہ تھم ہے اور اقامت صلوة اور ایائے زکوة کا علیحدہ۔ اس سے صاف طاہر ہو تا ہے کہ ان فرض عبادات سے علیمہ ایک معبادت" انسان سے مطلوب ہے۔ اس عبادت کو سول عباد الله مُعَلِّمِينَ لَهُ البَيْنَ عُنَفَاتًا كَ الفاظ مِن واضح كرديا كيا عدد ير عبادت اس روتیہ اور طرز عمل کا نام ہے کہ انسان میسو ہو کر اپنی پوری زندگی کو مخلصانہ طور پر اللہ تعالی کی اطاعت میں دے دے۔ اس کی انفراوی و اجتماعی زندگی کا ہر کوشہ اور ہر زاویہ اللہ تعالی کی ہدایت کے آلع ہو۔ نظام اخلاق کظام معیشت کظام معاشرت نظام سیاست نظام عدل وظام ملح و جنك اور نظام حكومت ومنيكه بورا نظام زندگي اس ضابطه اور اس برایت کے تحت استوار ہو جو اللہ تعالی اپنے انبیاء و رسل علیم السلام کے توسط سے بنی نوع انسان کی فلاح و منوی اور نجات اخروی کے لئے عطا فرا یا ہے۔ البتہ جمال تک اقامتِ صلوة ابتائے زكوة اور دوسرى فرض عبادات كا اس عبادتِ رب سے تعلق كا معاملہ ہے وہ ان شاء الله ميں بعد ميں بيان كرول كا-

### ودعبادت "كالغوى مفهوم

لغوی اهتبار سے لفظ وعبادت " کی کے سامنے مطبع و منقاد ہو جانے کے لئے آیا ہے۔اس کا مفہوم کس کے سامنے جھک جانا اپست ہو جانا اور بالکل بچے جانا ہے۔اس لئے على من "الطريق المعبّد" اس رائة كوكة بن جومسلسل علة ربخ كى وجر س خوب یا تمال مو کر بالکل ہموار موگیا مو اور اس میں کوئی اونچائی نیجائی نہ ربی مو۔ اس طرح اگر کمی جانور کو خوب سدها لیا جائے اور اس کی تربیت اس طور سے ہو جائے کہ وہ اسين الك كا برحم مانن كي محن اشارك يا لكام كي ذراس حركت سے وہ سجھ لے كه ميرا مالك كيا جابتا ب مجمع كدهر مزنا جاب، مجمع ابي رفار تيزكني جاب يا بكي ركمني چاہے تو اس کے لئے بھی علی میں یمی لفظ "مُعَبَّد" مستعل ہے۔ چنانچہ "المبعد المعتبد" اس اونث كو كت بين جے خوب سدها لياكيا مو اورجو پورے طور يرايخ مالك كا مطيع موكراس كے اشارول ير حركت كرنے لگا مو- ابوحيان اندلى نے معاوت" ك ان تمام معاليم كا استعماء كرنے كے بعد لكما ہے كه: "أَعِبَافَةُ التَّلَال لَكُ الْجَمْهُورْ"- يعنى اس ير تقريباً اجماع ہے كه عبادت كا اصل منهوم "تذلّل " يعنى كى ك سامنے پست ہو جانا 'کسی کے سامنے جمک جانا' یا کسی کے سامنے بچھ جانا ہے۔ ہماری اردد زبان کے لحاظ سے "دبچھ جانا" اصل مفہوم سے قریب ترین ہوگا۔ چنانچہ کسی کا مطبع فرمان ہو جانا اور خود کو اس کے سامنے بچھا دیتا اصل میں عبادت ہے۔

بعض اوقات کی کی اطاعت مجوری کے تحت اور اپنی مرضی کے خلاف بھی ہو سکتی
ہو الی اطاعت پر بھی اس لفظ عبادت کا اطلاق ہوگا۔ چانچہ قرآن مجید نے معریس بنی
اسرائیل کی محکومی اور اطاعت کی جو کیفیت بیان کی ہے کہ فرعون اور قبطیوں نے ان کو
انیا غلام بنا رکھا تھا' وہ ان پر حکران ہو گئے تنے اور ان کو اپنا مملوک سجھنے گئے تنے 'اس
منہوم کی تعبیر کے لئے بھی لفظ "عبادت" استعال کیا ہے۔ سورۃ الشحراء میں محرت موسیٰ
علیہ السلام کا یہ قول نقل ہوا ہے جو انہوں نے فرعون سے مخاطب ہو کر کما تھا: "فین عبید السلام کا یہ قول نقل ہوا ہے جو انہوں نے فرعون سے مخاطب ہو کر کما تھا: "فین عبید السلام کا یہ قول نقل ہوا ہے جو انہوں نے فرعون سے مخاطب ہو کر کما تھا: "فین کم کرلیا ہے' تو خود کو ان کا مالک سمجھ بیٹھا ہے! اور پھر بھی لفظ ایک موقع پر خود فرعون نے کرلیا ہے' تو خود کو ان کا مالک سمجھ بیٹھا ہے! اور پھر بھی لفظ ایک موقع پر خود فرعون نے کمی استعال کیا۔ جب معترت موسی اور محضرت ہارون (ملیما السلام) نے فرعون کے

دربار میں پنج کراس کو بندگی رب کی دعوت دی تواس نے بدے طفراور استحقار کے انداز میں کہا تھا کہ یہ لوگ ہمیں دعوت دیے ' تبلیخ کرنے اور نصیحت کرنے چلے آئے ہیں ' در آنحا لیک: ''وَوَوَ مُهُمّنا لَنَا عَلِمُدُونَ '' اور بیاس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو ہماری مطبح اور غلام ہے 'جس پر ہمیں گئی افتیار حاصل ہے۔ لاذا لغوی افتیار سے عبادت کا لفظ بحرّد اطاعت کے لئے بھی آیا ہے ' چاہے اس میں اطاعت کرنے والے کی آئی عرضی اور خواہش کا وفل نہ ہو۔

### ومعبادت "كااصطلاحي مفهوم

کی لفظ "مباوت" جب اپی لغوی اصل سے اٹھ کر ہمارے دین کی ایک اصطلاح بنآ ہے تو "اطاعت" کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ود سرا جزد لانیا شامل ہو جاتا ہے اور وہ ہے "مجت اور شوق کا جذبہ"۔ لازا عبادت کا حقیق منہوم یہ ہوگا کہ شوق اور محبت کے جذبے کے ساتھ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو بچھا وینا۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے اس لفظ کی تعریف اس طرح سے کی ہے:

#### "لفظُ العبوديّة يتضمن كمال الذّلِّو كمال العتيّ

این اس لفظ عبودہت میں وہ چڑیں لازی طور پر شال ہیں۔ ایک طرف تو "کمال ڈل"

ہو۔۔۔ انسان نے اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کے سامنے بچھا دیا ہو اگرا دوا ہو 'پست

کر دیا ہو 'اور وہ خود اپنی مرضی سے اللہ کی مرضی کے حق میں دست بردار ہو گیا ہو۔۔۔

اور دو سری طرف اس کا جزولازم "کمالِ حُب" ہے 'کہ اللہ کے سامنے یہ جھکنا اور یہ

اطاعت و تسلیم کمالِ مجبت و شوق اور دل کی پوری آمادگی اور رخبت کے ساتھ ہو۔ اگر

کوئی مجبور ہو کراطاعت کر دہا ہو تو یہ اصل میں روحِ عبادت سے خالی ہوگ۔ اہم ابن قیم اسے اس ان الفاظ میں مزید واضح کیا ہے:

#### "العبادة تجسم اصلين: غاية العبِّ مع غاية الذَّلَّ و الخضوع"

یعنی عبادت میں دو چزیں لانیا شامل ہوں گی' اور دہ سے کہ ایک طرف ائتمائی درجے کی مجت' شوق' رخبت اور دل کی آمادگی ہو' اور دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ عایت درے کا تذلّل اور خضوع بھی موجود ہو۔ چنانچہ ان کے نزدیک کمالِ مجت و شوق اور

رخبت کے ساتھ اللہ کے آگے خود کو بچا دیتا اور پست کرویتا ہی اصل روح عبادت ہے۔
عبادت کا بیہ اصطلاحی منہوم سجھ لینے کے بعد اب قرآن جید کی دعوتِ عبادت پر
دوبارہ توجہ مر کر کیجے۔ "نافی انگلی اخبارا والکہ اللی خفکہ می کامنہوم بی
ہوگا کہ اے انسانو 'اے بی نوع آدم! جھک جاو' پست ہو جاو' اپنے آپ کو بچا دو۔۔۔
کمالِ مجت اور کمالِ شوق و رخبت کے ساتھ۔۔۔ اس ہتی کے سامنے بو تممارا رب
ہے۔ اور وہی تممارا خالق اور پیدا کرنے والا بھی ہے۔ یعنی تممارا پالنے والا وہی ہے جو
تممارا موجد ہے۔ جس نے تم کو وجود بخشا ہے وہی اس وجود کی تمام ضروریات فراہم

#### د عبادت "کامحدود تقتور

عبادت کے اس حقیقی منہوم کو ذہن میں رکھ کر سوچے کہ ہمارے ہاں اس لفظ عبادت كا حليد كس طرح برا ب- مارے بال وي تقورات جس طرح مدود اور بعض طقول میں جس قدر منخ ہوئے ہیں اس کا سب سے زیادہ نمایاں مظریہ ہے کہ ہم نے ومادت کو صرف چند اعمال اور مراسم عبودیت کے ساتھ محصوص کرلیا ہے اور بس ان ی کی ادائیگی بر عبادت کو مخصر سمجم لیا ہے ، جبکہ بقیہ زندگی اس سے بالکل خالی ہے۔ ہارے عوام التاس کے ذہوں میں عبادت کا بہ تقور مدیوں کے انحطاط کے بعد رائح ہوگیا ہے کہ بس نماز' روزہ' ج اور دکوہ بی عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ بلاشبہ بہ سب عبادات ہیں' لیکن جب مبادت کو انہی میں منصر کرلیا جائے گا اور یہ سمجھ لیا جائے گا کہ بس ان کو اوا کرنے سے میاوت کا حق اوا ہوگیا تو تصور وین محدود (Limited) عی نیں ' مغ (Perverted) موجائے گا۔ اور یہ تصور اس وقت تک می اور ورست نمیں ہوگا جب تک بدند سجھ لیا جائے کہ عبادت بوری زندگی میں خدا کے سامنے بچھ جانے کا نام ہے۔ عبادت اس طرزعمل کا نام ہے کہ کمال عبت و شوق اور دل کی بوری آمادگی کے ساتھ زندگی کے برمعافے اور برگوشے کو اللہ کے عم کا مطبع بنا دینا اور این آزادی این خود مخاری این مرضی این جابت اور این پند اور ناپند کو الله ی مرضی اور رضا کا تالع منا وینا ازندگی کے تمام افعال و اعمال میں "مرتشلیم خم ہے ....." کا روت

افتیار کرنا اور پوری زندگی کا اس رُخ پر دُهل جانای عبادت ہے۔ عبادت نماز' روزہ' جُ و زکوۃ میں محدود و مخصر نہیں ہے' بلکہ جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا' یہ وہ اعمال ہیں جو پوری زندگی کو خدا کی بندگی اور فلای میں دینے کے لئے انسان کو تیار کرتے ہیں اور حقیق عبادت کی اوا کیگی میں اس کے مقد معاون بنتے ہیں۔ ان کے ذریعے انسان میں وہ تو تیں اور ملاحیتیں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی میں اس روش کو افتیار کرسکے جس کا نام دعبادت ہیں۔

# ايك وسيع تركيكن ناقص تصور عبادت

خوش قتمی سے اس دور میں عبادت کا ایک وسیع تر تصور پیدا ہوا ہے اور بہت سے الی قلم حضرات کی کاوشوں اور کوششوں کے نتیج میں اب یہ بات پر ہے لکھے طبقے کی احجی خاصی تعداد کے سامنے واضح ہو چک ہے کہ عبادت پوری زندگی میں کال اطاعت کا نام ہے ' اور پوری زندگی میں خدا کے تھم کو باننا اور زندگی کے تمام کوشوں میں قانونِ خداوندی کی اطاعت کرنا عبادت کا تقاضا ہے۔ لیکن بدشتی سے اس طبقہ کے تصور عبادت کے ایک عدودیت موجود ہے اور وہ یہ کہ ان کے ہاں عبادت کے ایک جروی کال اطاعت پر تو پورا زور (Emphasis) موجود ہے ' لیکن اس کی روحِ حقیق یعنی کال اطاعت پر تو پورا زور (Emphasis) موجود ہے ' لیکن اس کی روحِ حقیق یعنی کالی شوق' اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی مجب کا تعلق' کمالی رغبت اور ول کی پوری یعنی کمالیِ شوق' اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی مجب کا تعلق' کمالی رغبت اور ول کی پوری روحِ حقیق کے بغیر محض اطاعت کو اگر پوری زندگی پر بھی پھیلا دیا گیا ہو تو بھی عبادت کی اس دوحِ حقیق کے بغیر محض اطاعت کو اگر پوری زندگی پر بھی پھیلا دیا گیا ہو تو بھی عبادت کی اس حقیق ادار نہیں ہوگا۔ اس کے لئے کائل اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ انس دی لگاؤ دو شوق و رغبت بھی لازی ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے اپنے اس شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

شوق را اگر نه مو میری نماز کا امام میرا قیام بمی جاب میرا جود بمی جاب!

کے عبادت کے اس مفہوم کو ماہر القادری مرحوم نے ان الفاظ میں شعر کا جامہ پہنایا ہے۔ جو سجدے میں دل مجمی جھے، گا نہ ماہر وہ میکھ اور شے ہے، حبادت نہ ہوگی!

# عبادت كى روح حقيق : محبّتِ اللي

عبادت کی روح حقیق محبتِ خداوندی کو قرآنِ حکیم میں بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: بیان کیا گیا ہے اور اے ایمان کالازی نقاضا قرار دیا گیا ہے۔ وَ الَّذِیْنَ اُمنُو ااَ هَدُّ حَبِّالِلْہِ ﴿

> " اور جو لوگ ایمان لائے 'وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں " اس آیت کے پہلے جصے میں فرمایا:

وَمِنَ النَّلِي مَنَّ التَّعِدُ مِنَ دُونِ اللهِ انْدَادُ التَّعِبُوْ لَهُمْ كَعُبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الدَّ اللهِ عَلَى عَلَى عَبْدَ رَبِّ إِن جَبِي اللهِ عَلَى عَبْدَ رَبِّ إِن جَبِي اللهِ عَلَى عَلَى عَبْدَ رَبِّ إِن جَبِي اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَبْدَ رَبِّ إِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَبْدَ رَبِّ إِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

"المحبونة م كعب الله" من كاف (ك) حف تشيد باس و بهن من رك كراكر بم إلى اصل كفيت بر فور كري قو معلوم به كاكد وه تواس به بمى بدتر به كيونكه بم في المداكو چهو الرود مرى ستيول اور نظريات و خيالات كو خدا جيساى نهي بلكه خدا سه بحى نياده محبوب بناليا ب ، بم في خداكى مجب كو مؤخر كرويا ب اور دنياكى مجب على طور پر مارك لئے مقدم بوگئى ب- بم في علائق دندى كى مجب كو الله كى مجب به غالب كرويا ب- مارى كيفيت تو وه ب جو سورة التوبدكى ايك آيت ٢٢ من بيان كرف كرويا بود الله تعالى في الكاف بين ديا لهد الله تعالى في الكاف بين ديا كاف الله تي دعيد سائى ب- آيد مبارك كے الفاظ بين :

ُ قُلُ إِنْ كَانَ الْمَاؤُ كُمُ وَ الْمَنَاؤُ كُمُ وَالِحُو اَنْكُمُ وَازُ وَالْمِكُمُ وَعَشِيرُ ثَكُمُ وَ الْم اَمُوَ الْ إِنْتَكُمُ مِنَ اللّهِ وَيَجَازُهُ تَحْشُونَ كَسَا دَهَا وَمَسْكُن ثَرْ مَوْنَهَا اَحَبُ إِلَيْكُمُ مِنَ اللّهِ وَرُسُولِهِ وَجِهَا دِفِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى مُا تِي اللّهُ بِكُرِهِ \* وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفُسِيقِينَ ۞

"(اے نی ! ان سے صاف صاف ) کمہ دیجے کہ اگر تہیں اپنے ال باپ ا اپنے بیٹے "اپنے بھائی "اپنی بیویاں "اپنے رشتہ دار "اپنے وہ مال جو تم نے (بدی محنوں سے ) جمع کے ہیں "اپنے وہ کاروبار جن کے ماند پر جانے کا تم کو خدشہ ہے اور اپنے وہ مکان جو حمیس بہت پند ہیں 'اللہ 'اس کے رسول اور اس کی راہ ہیں ہاں کے رسول اور اس کی راہ میں جماد کرنے سے زیاوہ محبوب ہیں تو پھر منظر رہو 'یمال کک اللہ اپنا فیصلہ سادے۔ اور اللہ ایسے قاستوں کو ہدایت نہیں دیتا۔"

ق اس آید مبارکہ میں فی الواقع ہمارا نقشہ اور ہماری تصویر موجود ہے۔ سورۃ الانمیاء میں قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا گیا: "فِنْ فِلْ کُوْکُمْ" کہ اس قرآن میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ ہر مخص قرآن کے اس ابدی و دائی آئینہ میں اپنی سرت کے خدوفال کو نمایاں طور پر دیکھ سکتا ہے۔ "فینو فِد کُوکُمْ" کے الفاظ میں یہ حقیقت مضمرہ کہ ہماری منام صلاحیتوں اور ہماری مباری دوڑ دھوپ کی نقشہ کئی اس کتاب مبین میں کردی گئی منام صلاحیتوں اور ہماری مباری دوڑ دھوپ کی نقشہ کئی اس کتاب مبین میں کردی گئی حال ہو۔ تو اصلاً ہمارا حال ہے ہو ہو اللہ می اس آیت میں بیان ہوا جس کو الد میں نے ابھی دیا حال تو وہ ہونا چاہئے جو سورۃ البقرہ کی اس آیت میں بیان ہوا جس کا حوالہ میں نے ابھی دیا ہیں ، جنہیں ایمان کی طلوت حاصل ہوگئی ہے 'ان کا جس جہ نہ وہ اللہ کی عبت میں انہائی شدید اور سخت ہیں۔ ان کی زندگ میں اللہ کی عبت ہر چیز کی عبت پر غالب آگئی ہے۔ تمام علا کتی دنیوی کی عبت بیچ ہے اور اللہ کی عبت ایمان کے لوازم میں ہے۔ بلکہ صرف اللہ کی عبت ایمان کے لوازم میں ہے۔ بلکہ صرف اللہ کی خبت ایمان می دنیوی کی عبت بیکہ مرف اللہ تی حبت ایمان کے لوازم میں ہے۔ بلکہ صرف اللہ تی خبیں 'اللہ کی رسین 'اللہ کے رسول کی عبت بھی جب تک تمام علا کتی دنیوی کی عبت بلکہ مرف اللہ تی خبیں 'اللہ کی رسین 'اللہ کے رسول کی عبت بھی جب تک تمام علا کتی دنیوی پر غالب نہ ہو جائے تب عبد ایمان می جس کے۔ بلکہ صرف اللہ تی خبیں 'اللہ کی رسین 'اللہ کے رسول کی عبت بھی جب تک تمام علا کتی دنیوی پر غالب نہ ہو جائے تب خبیں 'اللہ کی رسین 'اللہ کے رسول کی عبت بھی جب تک تمام علا کتی دنیوی پر غالب نہ ہو جائے تب تک ایمان صحیح جس ہے۔ بی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرای ہے:

لَا يُوْ مِنُ الْحَدُ كَمْ حَتَّى اَ كُونَ الْحَبُّ اليَّهِ مِنْ وَ اللَّهِ وَوَكَدِهُ وَالنَّلْسِ الجمعين

" تم میں سے کوئی مخص مومن نہیں ہوسکا جب تک کہ میں اسے اپنے والدین سے اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے بیدے کر محبوب نہ موجاؤں۔"

یہ حدیث منفی علیہ ہے اور حضرت انس بن مالک (رضی الله عنه) سے مروی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں محبتِ خداوندی اور محبتِ وسول کا مقام و مرتبہ اور دعمباوتِ ربّ" کا حقیقی منہوم آپ پر اچھی طرح واضح ہوگیا ہوگا۔

ضرورت اس امرکی ہے کہ وعبادت رب" کے حقیق تصور کو عام کیا جائے۔ جن حضرات کے زہنوں میں بیا تصور واضح ہو جائے وہ اسے مزید آمے پھیلائی اور عوام الناس کو اتکاه کریں کہ عبادت سے محض نماز' روزہ' ج اور زکوۃ مراد لے لیما اور باقی زندگی كواس سے خارج سجمنا عبادت كابوائى غلا تصور بـ عبادت تواصلًا بي بـ كـ انفرادى اور اجماعی سطح پر بوری زندگی الله کی اطاعت میں بسر ہو اور زندگی کا کوئی کوشہ اس سے آزاد نه رہے۔ نه صرف بد که جاری گھری زندگی اور بازار کی زندگی الله کی کال اطاعت كا نموند نظر آئے الك قوى اور رياسى سطح كے تمام ادارے اور حكومت كے تمام شعب جب تک قانونِ خداوندی کے پابند نہ ہو جائیں' اس وقت تک عبادت کا حقیق تقاضا اوا نس ہونا اور "النخلُوا فِي السِّلْمِ كَلَّلَةً" ("اسلام من پورے كے بورے وافل موجاؤ") کے قرآنی تھم کی تھیل نہیں ہوتی--- اس کے بعد اس بات کو بھی احمی طرح سیحے اور سمجمانے کی ضرورت ہے کہ مجرد اطاعت نہیں ' بلکہ وہ اطاعت مطلوب ہے جو اسیخ ساتھ محبت کی چاشن لئے ہوئے ہو'جس کے اندر دل کی محلاوث شال ہو'جس میں خدا کے ساتھ ایک ذاتی تعلق اور ذاتی محبت کا رشتہ موجود ہو۔ انسان اگر مجبور ہو کر کسی کا مطیع ہو جائے یا اضطراری طور پر کسی کی محکومی قبول کر لے تو یہ صورت اطاعت تو كملائ كى ليكن عبادت نميس كملائ كى- عبادت كا تقاضا اى وقت بورا موكا جب اطاعت کے ساتھ انتہائی محبت' انتہائی شوق' انتہائی رغبت اور ول کی پوری آمادگی شال موگی- اور جیسا کہ میں عرض کرچا مول کہ ہی اصل روح دین ہے اور بدقتمتی سے ای کی کی ہے ان مساعی اور کوششوں میں جو ہمارے ملک میں یا چند دو سرے اسلامی ممالک میں دینِ اسلام کے احیاء اور اس کی نشأة طانيہ (RENAISSANCE) کے لئے ہو رہی

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عمرِ حاضر میں ہمارے ہاں افکار و نظریات کی ایک تغیر نو ہو
ری ہے اور دبی تصورات کی حد تک دوبارہ اپنی اصل حقیقت کی طرف رجوع کر رہے
ہیں۔ ہم جب نوال پذیر ہوئے تو پہتی کی اثنا کو پنچ نیمال تک کہ ہمارے دبی تصورات
بھی مسخ ہوئے۔۔ لیکن رفتہ رفتہ تغیر نو ہو ربی ہے اور بسرحال بیہ بات انتائی قابل تعریف اور قابلِ قدر ہے کہ ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کی ایک بہت بدی تعداد پر بیہ بات واضح

ہو چی ہے کہ عبادت کا اصل منہوم پوری زندگی میں خداکی اطاعت کا نام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل کام لینی روحِ دین کی تجدید اور اس کا احیاء ابھی باتی ہے۔ روحِ دین اصل میں نام ہے اللہ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق 'ذاتی محبت اور ذاتی انس کا۔ جب تک دل میں اللہ کی ذات کا کال یقین اور اس کے ساتھ قلبی محبت کا تعلق نہیں ہوتا 'اور اس یقین اور محبت کے نتیج میں اللہ کی ذات محبوب ترین نہیں ہو جاتی 'اس وقت تک کویا اصل روحِ دین موجود نہیں ہے۔ گویا بس ایک ڈھانچہ ہے جو کم الموالی ہوگیا ہوگیا ہے 'جس کے اندر ابھی روح نہیں پھوکی گئی۔ اور اطاعت کم اس وقت عبادت قرار ہائے گئی اس وقت عبادت قرار ہائے گئی جب اس کے اندر ذاتی محبت کا عضر شامل ہوگا۔

# محدود تقتور عبادت كاافسوسناك نتيجه

عبادت کا تصور محدود ہونے ہی کا یہ نتیجہ لکا ہے کہ روح دین نگاہوں سے او جمل ہوگئ نتیجہ ماری توجہ دھانچے ہی پر مرکوز ہو کررہ گئ۔ اور اب اس دھانچ کی ابھیت اتی زیادہ ہوگئ ہے کہ ذرا ذرا سے فرق سے مستقل گروہ بھیاں ہوگئیں ' مخلف مسلک بن گئے اور مستقل طور پر طے ہوگیا کہ یہ مبجہ فلال مسلک والوں کی ہے اور وہ فلال مسلک والوں کی ہے۔ اور اختلاف یا فرق کیا ہے؟ مجرد یہ کہ کی نے ہتھ سینے پر باندھ لئے اور کسی نے ذرا نیچ 'کسی نے آمین زور سے کی اور کسی نے آبست 'کسی نے رفع یدین کیا اور کسی نے آبست 'کسی نے رفع یدین کیا اور کسی نے نہیں کیا۔ حالا نکہ دین میں ان سب کی اجازت موجود ہے 'لیکن ہماری حالت یہ ہوگئ ہے کہ ان چیوں کی بنیاد پر "من دیگرم تو دیگری" کی نوبت آ جاتی مقدم ترین سمجہ لیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کسی کہ اس سے بھی کمتر ہے 'ان کو مقدم ترین سمجھ لیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کسی کہ اصل روح دین سامنے نہیں ہے۔ یہ تو یہ ایک کہ اس سے نہیں کہ نماز کی اصل روح دین سامنے نہیں ہے۔ یہ تو یہ یہ اس کی اصل روح دین سامنے نہیں ہے۔ یہ تو یہ یہ اس کی اصل روح دین سامنے نہیں ہے۔ یہ تو یہ یہ اس کی اصل روح دین سامنے نہیں ہے۔ یہ تو جس یہ اس کی اصل روح دین عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جس یہ جس کی اجازے سامنے اللہ کی اصل جان خشوع اور خضوع یعن عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے اللہ کی سامنے اللہ کی اصل جان خشوع اور خضوع یعن عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے اس کی اصل جان حشوع اور خضوع یعن عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جسل کہ سورۃ المؤمنون کے آغاز میں فرمایا گیا:

قَدْاَ فَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ مُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِمُونَنَ۞ "بلاشبه فلاح پاگئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خثوع کرنے والے توجب تک یہ خوع موجود نہ ہو اس وقت تک نماز کا حق اوا نہیں ہو آ۔ ج "عشق نہ ہو تو تا ہیں ہو آ۔ ج "عشق نہ ہو تو شرع و دیں بت کد القورات" کے مصداق آگر خداکی مجبتِ ذاتی قلب میں موجود نہ ہو تو سارے قوانین اور ضابطے محض ایک بے روح و مانچ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

عبادت کی ضد : انتکبار

اب تک کی مفتلو کا ماحصل ہے ہے کہ عبادت اصل میں اللہ کے حضور تذال ' عاجزی' جمک جانے' پت ہو جانے اور بچھ جانے کا نام ہے۔ اور اس کا کم سے کم تقاضا ہے ہے کہ بے زندگی کے کسی ایک کوشے میں محدود نہ ہو' بلکہ پوری زندگی پر محیط ہو۔ اس بات کو مزید اچھی طرح سیحنے کے لئے سورۃ المؤمن کی اس آیتِ مبارکہ پر توجہ فرمائے' جس میں «عبادت" کے متفاد کے طور پر لفظ «اسکیار" وارد ہوا ہے:

وَ قَالَ رَّهُكُمُ ادْعُونِي اَسْتَعِبُ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ اَسْتَكْبِرُ وُنَ عَنْ عِبَا دَتِيْ سَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ انَ

"اور تمهارے پروردگار نے فرمادیا ہے کہ جھے کو پکارو ' میں تمهاری درخواست قبول کروں گا۔ اور جو لوگ میری عبادت سے سرآبی اور سرکشی کرتے ہیں 'وہ عنقریب ذلیل ہو کر جنم میں داخل ہوں گے۔"

معلوم ہوا کہ عبادت کا نقائل اور اس کی ضد (Antonym) انتخبار "محمند"
سرتابی سرکشی فود رائی اور اپی مرضی پر چلنا ہے۔ اور عبی مقولہ "فعرف الاشیاء"
معداق عبادت کی حقیقت ان الفاظ کے ذریعے سمجی جا سمتی ہے جو اس کی ضد کے طور پر استعال ہوئے ہیں۔ یعنی عبادت کی ضد سے طرز عمل ہے کہ خدا کی مرضی کے مقابلے میں اپنی مرضی اور خدا کے سم کے مقابلے میں اپنے نفس کے سم کو ترجیح دی جائے۔ اس طرز عمل کو قرآن محیم میں اپنی خواہشاتِ نفس کو اپنا معبود بنا لینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورة الفرقان میں الفاظ وارد ہوئے ہیں:

أَرْءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهُدُهُولِدُ

ولا تم في اس محض كو ديكما جس في افي خوابش نفس كو ابنا معبود بناليا

۳?جـ

ایسا مخص مویا خدا کے بجائے اپنے نئس کی عبادت کر رہا ہے۔ خدا کے علم کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنی خواہشِ نئس کی پیروی یا زمانے کے چلن اور معاشرے کے رسم و رواج کی تعلید کرنا ورحقیقت عبادت کی ضد ہے۔

## عبادت کی شرطِ لازم: اخلاص

عبادت کے طمن میں قرآن علیم میں یہ مضمون بھی صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ عبادت خالمت کے ساتھ آیا ہے کہ عبادت خالمت کے لئے ہوئی جا ہے۔ چنانچہ سورة الزمرمیں فرمایا:

إِنَّا اَنْزَلْنَا اِلنِّكَ الْكِتْبَ بِالْمَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُعْلِصًا لَدُّ الدِّيْنِ الْاَلِلَٰ لِللَّ الدِّيْنُ الْعَالِصُ

"(اے نیم) ہم نے حق کے ساتھ اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے' پس آپ اللہ کی برگی سیجنے' پوری اطاعت اس کے لئے خالص کرتے ہوئے! یاد رکھو کہ خالص اطاعت بس اللہ ہی کے لئے ہے۔"

پرای سورة میں آمے چل کر فرمایا:

لُلُواتِي أُمِوكُ أَنْ أَعُبُدَ اللهُ مُعْلِصًا لَدُ الدِّنْ نَ

"(اے نی !) کمہ ویجے کہ جمعے تھم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ ساری اطاعت صرف اس کے لئے خالص موجائے۔"

اور جیسا کہ میں پوری تفصیل سے عرض کرچکا ہوں کہ دین کی رو سے اس اطاعت و فرمانہرواری میں شوق و مجت کی کی رغبت اور دل کی پوری آمادگی شرط لازم ہے۔ تذلل اور مجت دونوں مل کر عبادت کا تقاضا پورا کرتی ہیں۔ خدا کی اطاعت اس طرز کی اطاعت منیں ہے کہ جیسے کمی جابر اور قاہر کی اطاعت طوعاً و کرباً کی جاتی ہے 'بلکہ یہ اطاعت انتائی مشغق اور ودود بستی کی اطاعت ہے۔ یہ الرحمٰن اور الرحیم کی اطاعت ہے ' الرون اور الرحیم کی اطاعت ہے ' بو ہم سے بردھ کر ہمارا خیرخواہ ہے۔ ہم اپنے آپ سے وہ محبت نہیں کر سکتے ہو محبت وہ ہم سے کرتا ہے۔ ہم اپنے خیراور شرکو نہیں جانتے اور اس میں تمیز نہیں کر سکتے ' لیکن وہ اسے خوب جانیا اور پھانتا ہے۔ ہم اپنی مصلحتوں سے اس میں تمیز نہیں کر سکتے ' کیکن وہ اسے خوب جانیا اور پھانتا ہے۔ ہم اپنی مصلحت ہے۔ اس تصور اس میں تمیز نہیں کر سکتے ' کیکن وہ اسے خوب جانیا اور پھانتا ہے۔ ہم اپنی مصلحت ہے۔ اس تصور اس میں جماری مسلحت ہے۔ اس تصور اس میں جماری مسلحت ہے۔ اس تصور اسے نہیں بھی بین دو جانا ہے کہ کس چیز اور کس کام میں ہماری مسلحت ہے۔ اس تصور اسے نہیں بین بھی دو جانا ہے کہ کس چیز اور کس کام میں ہماری مسلحت ہے۔ اس تصور اسے نہیں بھی بین بھی دو جانا ہے کہ کس چیز اور کس کام میں ہماری مسلحت ہے۔ اس تصور اسے نوب بین ہماری مسلحت ہے۔ اس تصور اسے نوب بین ہماری مسلحت ہماری مسلحت ہماری مسلمت ہماری مسلمت ہماری مسلمت ہے۔ اس تصور اسے نوب ہماری مسلمت ہماری ہماری مسلمت ہماری ہماری

اور شعور کے ساتھ خدا کے سامنے بچھ جانا اور اپنی پوری زندگی کو بطیب خاطر اس کے قانون کی پابندی اور اطاعت میں دے وینا۔۔۔ یہ ہوگی وہ اطاعت جے قرآن حکیم "مبادت" سے تعیر کرتا ہے اور جو انسان کی مجادت" سے تعیر کرتا ہے اور جو انسان کی مختل کی غرض و غایت ہے۔

# الله تعالى كى صفتِ تخليق و ربوبيت

آیہ مبارکہ آآتھا النّاسُ المبلُوا تَنگُمُ الَّنِی عَلَمَکُمُ .... " من الله تعالی کی دو مفات بیان ہوئی ہیں۔۔۔ ایک اس کا ربّ ہونا اور دو سرے اس کا خالق ہونا۔ در حقیقت یہ دو مفات بی دعوت عبادت ربّ کی دلیلیں ہیں۔ یعنی وبی تمارا خالق ' حتیق وبی تمارا خالق اور پائمار بھی ہے' الذا صرف اس کو حتیس وجود بخشے والا ہے اور وبی تمارا پروردگار اور پائمار بھی ہے' الذا صرف اس کو یہ حتی بنتیا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ انسان نہ تو آپ سے آپ پیدا ہو گیا ہے اور نہ بی وہ خود اپنا خالق ہے۔ سورة المور میں فرمایا کیا:

" أَمْ خُلِوُ امِنْ عَنوِ هَمَّى اَمْ هُمُ الْمَخْلِفُون " (کیا یہ یوں ہی آپ ہے آپ پیدا ہو گئے یا انہوں نے خود اپ آپ کو پیدا کیا ہے؟) معلوم ہوا کہ ہم نے خود اپ آپ کو تو پیدا نہیں کیا بلکہ ہم مخلوق ہیں۔ اس کی مرضی علے۔ کی وہ بات ہے جو سورۃ الاعراف میں بایں الفاظ فرائی گئی " اللاکہ اس کی مرضی علے۔ کی وہ بات ہے جو سورۃ الاعراف میں بایں الفاظ فرائی گئی " اللاکہ المحکّلی و الدَّمُو " (خردارہو جاؤ" وہی خالق ہے اور اس کی حکومت و فرال روائی ہے۔) فاہر ہے کہ عشل سلیم اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کو جن پینچتا ہے کہ اس کی بات مائی جائے اس کا حکم مانا جائے" اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی مرضی چلے۔ آدمی خود اینا خالق نہیں۔ یمان تک کہ اس کے کہ بلا جائے اور اس کی مرضی چلے۔ آدمی خود اینا خالق نہیں۔ یمان تک کہ اس کے کہ بلا صبح سجے ابردا جداد کے طریقے کی پیروی کی جائے اور وَجَدُنَا عَلَیْوْلُو وَکُلُ (ہم نے اس طریقہ پر اپ آبادواجداد کو بایا ہے) کو دلیل بنا کر آباء پرستی شروع کر دی جائے اس سے کہ باب مربقہ پر اپ آبادواجداد کو بایا ہے) کو دلیل بنا کر آباء پرستی شروع کر دی جائے اس سے کہ اس کے اس کے آبت مبارکہ میں اس سے کی بندگی اور پرستش کرتی چو خالق ہے۔ اس لئے آبت مبارکہ میں آگے اضافہ فرما دیا کہ: وَ الْکُونُونُ مِنْ تَهُولُونُمْ لِین جو تم ہے پہلے سے ان سب کا خالق آب سب کا خالق آب

بھی وی اللہ ہے جو تمبارا خالق ہے۔ ان کے طور طریقے اگر خدا کے عم کے مطابق ہوں تب تو ان کا اجاع کیا جائے گا' لیکن اگر ان کی روش اس کے بر عکس ہو تو ان کو کوئی استناد حاصل نہیں۔ ان کا بیرحق ہرگز نہیں کہ ان کا اجاع کیا جائے۔ اس لئے کہ خالق سب کا اللہ ہے۔

دو سری بات سے فرمائی گئی کہ اللہ صرف تمارا خالق می نمیں ' بلکہ وہ تمارا "ربی ہی ہے۔ وہ تماری عمام ضروریات پوری کر رہا ہے۔ حمیس درجہ بدرجہ ترقی دیے ہوئے اور ہر درجہ کی تمام ضروریات کا اجتمام کرتے ہوئے حمیس تمارے مقام کمال کی طرف لے جا رہا ہے۔ مال کے ول میں مامتا ' باپ کے ول میں شفقت اور عزیروں کے ول میں محبت اس کی پیدا کردہ ہے۔ موسموں کا تغیر و تبدّل ' بارش کا سے نظام' زمین میں روئیدگی اور نشود نما کی قوت اور اس پر تمارے لئے نفع رساں چوپایوں کا وجود' بے نظام سمتی اور اس میں موجود جذب باہمی ' غرضیکہ بے پورا نظام اس کی شان ربوبیت کا مظرے۔ پس وی تمارا خالق ہے اور وہی تمارا رب ہے۔

# حكمت قرآني كاأيك رمز

یماں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ قرآن مجید بالعوم ایسے مقامات پر رہوبیت کو قلق پر مقدم کرتا ہے، طالا تکہ ترتیب کے اعتبار سے طلق رہوبیت پر مقدم ہے۔
پہلے پیدا کرنا اور وجود بخشا ہے، پھر اس کی رہوبیت و تربیت ہے۔ بید دور اور مرحلہ طلق کے بعد شروع ہوتا ہے ۔ لیکن قرآن محیم کا عام اسلوب بھی ہے کہ وہ رہوبیت کو طلق پر مقدم کرتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ طلبہ وسلم پر جو پہلی وجی نازل ہوئی اس میں بھی رہوبیت کو تخلیق پر مقدم کرتے ہوئے فرمایا گیا: الوا المیسیم دیک آئیف مکن کے ملک اس میں بھی رہوبیت کو تخلیق پر مقدم کرتے ہوئے فرمایا گیا: الوا المیسیم دیک آئیف کیاں بھی رہ کے تصور کو مقدم کیا گیا اور خملیق کے تصور کو مؤخر کیا گیا اور فرمایا کیا در فرمایا ہو کہ سے جس سے تبدیل کیا اور فرمایا ہو کہ سے جس سے جسیس پیدا کیا اور ان سب کو پیدا کیا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔" اس بھتے کو اچھی طرح جمیے کہ رہوبیت کو تعمیل بھی مرح جمیے کہ رہوبیت کو تعمیل بھی مرح جمیے کہ رہوبیت کو تعمیل مقدم کیا گیا۔ انسان کے ذہن کا بھین سے جو ارتقاء ہوتا ہے آگر ہم اس تخلیق پر کیوں مقدم کیا گیا۔ انسان کے ذہن کا بھین سے جو ارتقاء ہوتا ہے آگر ہم اس

کا جائزہ لیں اور اس کا تجزیہ کریں تو معلوم ہو آ ہے کہ انسان کا ذہن سب سے پہلے جس جز كا اثر تول كرما ب اور اس مين جو شعور و احساس سب سے پہلے اجاكر موما ہے وہ ربوبیت عی کا اثر اور احساس ہے۔ ایک چھوٹے سے بیچ کے ذہن کی کائات بری عی محدود ہوتی ہے ' لیکن اپنے والدین کے بارے میں یہ ماکر (Impression) سرحال اس کے ذہن میں موجود ہو آ ہے کہ میری مر ضرورت می فراہم کرتے ہیں۔ مجھے بموک لگتی ہے تو غذا اور خوراک کا اہتمام کرتے ہیں 'مجھے اگر کمیں سے کوئی خطرہ اور خوف لاحق مو جائے تو میں لیک کران کی کود میں بناہ لے لیتا موں الذا یہ میرے عافظ بھی ہیں۔ گویا کہ ربوبیت کے نصور کے ساتھ جتنی چین بھی وابستہ ہیں 'ان کا باُر اس کے ذہن کی محدود کا تنات میں موجود رہتا ہے اور والدین کے لئے ایک جذبہ ا تفکراس کے دل میں ابحرہ رہتا ہے۔ ای لئے قرآن کیم نے سورہ نی اسرائیل میں والدین کے لئے کی لفظ ربوبیت استعال کیا ہے۔ آیت ۲۴ میں والدین کے ساتھ حن سلوك كا عم وية موئ ان ك لئ يه وعاكرة كى تلقين كى كى بك : وتب المُحَمُّهُمَا كَمَا رَفَّانِي صَغِيرًا "اے میرے پروردگار ان دونوں (والد اور والدہ) پر رحت فراسے جیسا کہ انہوں نے بھین میں میری پرورش کی ۔" یہ ربوبیت کا تصور ہے جو انسان کے زہن میں سب سے پہلے پیدا ہو آ ہے۔

آگے چل کر صرف یہ فرق واقع ہو تا ہے کہ جوں جون اس کا افتی ذہنی وسیع ہوتا ہے اور اس کی فکر کا دائرہ پھیلتا ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ والدین کے علاوہ مجھے اپنے بہن بھائیوں ' امرہ و اقرباء اور برادری کی جمایت اور تحفظ بھی حاصل ہے۔ جب وہ اس سے بھی آگے برحتا ہے تو اس بین یہ شعور اجاگر ہوتا ہے کہ معالمہ صرف رشتہ داروں اور براوری تک محدود شیں ہے بلکہ مجھے ایک پورے نظام کی پشت پنائی حاصل ہے ' میری قوم اور میرا ملک میری پشت پر ہے۔ جب اس کا ذہن مزید ترقی کرتا ہے تو اس سے آگے جاکر انسان کے مادی علم کا نظام عودج یہ ہے کہ وہ یہ سجھ لے کہ اس کی ربوبیت اور اس کی ضوریات کی فراجی کا تو ایک برا تی وسیع و عربیش نظام ہے۔ اس میں سورج کا بھی دخل ہے ' اور مواؤں کے چلنے ' بارش کے برسنے ' اور موسوں کے تغیرو تبدل کو بھی ایک فیصلہ میں ایست حاصل ہے۔ کا نات کا یہ پورا

نظام اور اس کی ہر ہر چیز اس کی ربوبیت اور اس کی ضروریات کی کفالت کرنے ہیں گئی ہوئی ہے۔ گذم کا ایک دانہ جو زمین سے آگا ہے تو اس کو اگانے ہیں نہ معلوم قدرت کی کتنی قوتیں ہوئے کار آئی ہیں۔ یہ انسان کے مادی علم کا نقط موج (Climax) ہے۔

اس کے بعد انسان آگر ایک چھا گا اور لگا لے تو یہ حقیقت اس پر منکشف ہو جاتی ہے کہ یہ سارا سلسلہ اسباب ایک مسبب الاسباب کے ہاتھ بی ہے 'یہ سارا نظام جو نگاہوں کے سامنے ہے ایک ایک ہستی کے دست قدرت بی ہے جو نظر نہیں آ ری۔ وہ ہمارے تواس اور ہماری قوت واہمہ سے بھی ماوراء ہے۔ لیکن وہ ہفتی موجود ہے جو اس کا نکات کی خالق بھی ہے 'موجد بھی ہے' متر بھی ہے اور رت بھی ہے۔ اس کا نکات کا سارا نظام اسی کے قانون بی جگڑا ہوا ہے اور اسی کی مرضی کے مطابق ماس کا نکات کا سارا نظام اسی کے قانون بی جگڑا ہوا ہے اور اسی کی مرضی کے مطابق کا رفریا ہے۔ اور عالم طابق بھی اسی کی تدہیر کا مرجون منت ہے۔ جب یہ حقیقت واضح ہوگئی تو معلوم ہوا کہ اب انسان کو ربوبیت کی معرفت تامہ حاصل ہوگئی۔ اب اس ہوگئی تو معلوم ہوا کہ اب انسان کو ربوبیت کی معرفت تامہ حاصل ہوگئی۔ اب اس نے جان لیا کہ میرا رت 'میرا پانے والا' میرا روزی رساں' میری ضروریات کا کفیل اللہ ہے جو میرا خالق بھی ہے۔ قرآن حکیم میں ربوبیت کو طاق پر مقدم کرتے میں یک رمزیوشیدہ ہے کہ انسان کو ربوبیت کا تصور پہلے حاصل ہوتا ہے۔

# ربوبیت خداوندی کے تو مظاہر

عام طور پر جب ہم رت کی شرح کرتے ہیں تو بس راوبیت جسانی پر آکر تھمر جاتے ہیں' طلائلہ راوبیت صرف جم و جان کی ضروریات کی فراہی تک محدود نہیں بلکہ راوبیت بید ہے کہ ہمارا رب جس طرح ہمارے جم و جان کی ضروریات کی فراہی کا اجتمام کر رہا ہے ' اسی طرح وہ روح و عقل کی رہنمائی کا بھی بندوبست کر رہا ہے۔ جس طرح وہ ہمارے وجود فاکی کے واعمات اور تقاضوں کے لئے اسباب و سامان فراہم کرتا ہے اس طرح وہ ہمارے ملوتی وجود لینی روح کی بالیدگی اور رہنمائی کے لئے بھی انتظام کرتا ہے ۔" وکئی مَسَعَ فِنِیْن "کے الفاظ اسی حقیقت پر والالت کرتے ہیں کہ جرا وہ

رت جس پر میری راوبیت موقوف ہے وہی جھے ہدایت دینے والا ہے وہی راستہ دکھانے اور کھولئے والا ہے۔ تو انسان جب یہ معرفت عاصل کر اینا ہے کہ جس کی بارگاہ سے میری تمام مادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں میری عشل کی رہنمائی کا اہتمام اور میری روح کی تفکی کی سرابی کا انتظام و الزام بھی اس کی طرف سے ہوگا تو اسے قرآن مجید "حکست" سے تعیر کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان میں فرایا: وَلَقَدُ النّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَا مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

# ربوبیت و تخلیل کی معرفت کالازمی تقاضا

 کے تمام قوانین کی پابھری کو اور اپنی زندگی پوری کی پوری اس کی اطاعت کے سانچ مین دھال دو۔ یہ اس دعوت کا لازی تقاضا ہے۔

# "لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ" كَ تَثْرِتُ

آیت کا آخری کلوا (لَعَكُمُّ مَنَّقُونَ ) عبادتِ ربِّ ك انجام و مال اور اس ك ثمو و تتیجہ کو بیان کر رہا ہے کہ اے نی نوع انسان! حمیس عبادت رت کی دعوت اس لئے دى جا رى ب كَالْكُمْ تَتَكُون الله تم في جاد الله تم تقوى كى روش ير كامزن مو سكوا تقوى كا اصل منهوم ب " في جانا" ليني الله كى نافرمانى سے بچنا اور متيجة اس كى ناراضکی اور سزا سے فی جانا۔ اس معموم سے بیہ بات ممی ثعلق ہے کہ اللہ کی اطاعت میں انسان خوب مبالقہ کرے اسمے برمع و تفاصیل میں جاکر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل میرا مو اور انہیں اپنا اوڑھنا کچونا بنائے۔ یہ مجی تقولی ہے، لیکن تقولی کا اصل بنیادی مغموم "في جانا" ہے۔ عنى لفت ميں تقولى اس كينتيت كو كتے بيں كه انسان كى فاردار جگل میں سے گزرتے ہوئے جس طرح جماز جمنکار اور کانوں سے بچنے کی كوشش كرنا ب اور ايخ كرول كوسمينتا بك مباداكس كاف من نه الجه جائي-دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے انسان سے می طرز عمل مطلوب ہے۔ یمال جو فرمایا کیا " كَعَلَّكُمْ تَتَغُونُ " وو اصل من لغت ك اعتبار سے ب " اكد تم في جاو " اين عبادت رب کی وعوت تعول کرکے ہلاکت و بریادی اور دنیا میں افراط و تفریط کے وحکوں سے بچو کے۔ اور اگر عباوت رب کو اپنی زندگی میں افتیار نہ کیا' اپنی عشل کے يجي لگ مح اين نمومه خالات و نظرات كا ساخه ديا الى باك دور ايخ نفس ك باتد مي دے دى كا ناند كے جلن كے مطابق جلنا شروع كرديا تو و محك كماؤ كے۔ مجمی ایک انتا تک جاؤ مے اور پروہاں سے دھکا گگے گا تو دوسری انتا تک جاؤ مے " اور اس طرح كيندى طرح إدهر أدهر الرحكة راو ك-

حقیقت یہ ہے کہ نوع انسانی کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ انسان دراصل افراط و تفرید کے مامین دھکتے کھا رہا ہے۔ انسان نے جاگیردارلد نظام سے ف

لكنے كى كوشش ميں اپنے لئے جمهوريت كا نظام تجوية كيا الكن جمهوريت كا دور شروع ہوا تو اس میں وہ خباشیں موجود محمی جنوں نے سرایہ دارانہ نقام کی انتائی کرمیہ صورت اختیار کرلی اور بید نظام Capitalism کی انتا کو پنچا۔ اس انتا تک پینچ کر انبان نے سوچا کہ وہ ایک جای اور ہائکت سے دو چار ہو گیا ہے تو چروالی لوٹاء لكن اس رجعت كے منتج من دوسرى اختا تك جا بنجا۔ اب اس لے ابى عمل سے یہ نظام تجویز کیا کہ انفرادی ملیت کو محتم کر کے تمام ذرائع و وسائل کو باللیہ ایک مركزى نظام كے تحت لے آنا چاہے۔ اس طرح انسان كى انفراديت اور اس كى آزادى سلب ہو می اور انسانیت ختم ہو کر رہ می۔ اب سب کے سب انسان حوانی سطح پر آ مجے اور بورا ملک ایک جیل خانہ بن کیا۔ یہ سب کیا ہے ؟ یہ ور حقیقت انسان کا دھے کمانا ہے۔ پس آگر انسان مبادت رتب کی روش افتیار نمیں کرے گا اور خدا کی اطاعت اختیار کر کے اس کی مرضی کے مطابق نظام قائم شیں کے گا تو اس طرح د ملے کما آ رہے گا۔ ایک طرف جانے کے بعد چروہاں سے محبرا کروائی اوٹے گا لیکن پر بھی اس کا قدم سواء السبيل رئيس کھے گا اور وہ ايك دوسرى انتا تك جا پنچ گا۔ وبال پنج كركوني اور روعمل بيدا بوكا توكيس تيري طرف جا لطے كا- افراط و تفريط ے ان وحکوں سے کا نطانے کی واحد صورت کی ہے کہ کہ عبادت رب کی اس وعوت ير ليك كما جائ اور الله كي اطاعت كو اين اور لازم كرليا جائ ونيا من يد وه مراط متنقم اساء السل اور تعد السل ب جے درمیانی راستہ کما کیا ہے - یہ متوسط شاہراہ ایک ایا عادلانہ نظام رکمتی ہے جو ہراضبار سے متوازن ہے جس میں زندگی کے تمام تقاضوں کو اعتدال کے ساتھ سمو دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی بندگی کا راستہ ہے اور اس كى اطاعت كا نظام ب اس افتيار كرك فوع انسانى دنيا من افراط و تغريط ك وحكوں سے اور آخرت ميں الله كى نارافتكى اور اس كے عذاب سے في سكتى ہے۔ تو یہ ہے تقوی کا اصل مفہوم!

غور كامقام

یہ بات سمجھ لینے کے بعد کہ قرآن کی اصل دعوت عبادتِ رب ہے اور اس کی

# فرض عبادات كابندگى ربسے تعلق

مباوت کے اس وسیع اور جامع منہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ جان لیجئے
کہ فرض مباوات لینی ارکانِ اسلام کا اس سے تعلق کیا ہے۔ میں اشارۃ عرض کر چکا
ہوں کہ یہ مباوات اس عظیم مباوت لینی فدا کے سامنے بچھ جانے کے لئے انسان کو
تیار کرتی ہیں اور اس راہ کی رکاوٹوں کو دور کرنے میں میڈ معاون ثابت ہوتی ہیں۔
ان عباوات کا در اصل بیا عی مکیانہ نظام ہے۔ ان سے انسان میں وہ قوت پیدا ہوتی
ہے اور وہ صلاحیت و الجیت اجاگر ہوتی ہے جس سے وہ عباوت رت کی راہ میں چیش
سے والے موانع کو دور کر سکتا ہے۔

نماز کا اصل مقصد ؛ عبادت رب اور اطاعت خالق میں سب سے بدی رکاوث جو انسان کو درچیش ہوتی ہے وہ خفلت انسیان اور بعول ہے۔ انسان کا اپنے معمولات میں حد درجہ الجھ جانا اور منهک ہو جانا اور ان میں کولو کے بیل کی طرح معموف رہنا دراصل ایک ایسا چر ہے جو انسان کو اپنے اعرام کرلیتا ہے۔ اس لفظ ویکم "سے میرا دبن علامہ اقبال کے اس شعر کی طرف نعقل ہوا ہے کہ

کافر کی بیہ پہوان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی بیہ پہوان کہ گم اس میں ہیں آفاق!

تو انسان کی کیفیت عام طور پر یمی ہوتی ہے کہ وہ اپنا اول میں اپی ضروریات کی فراہی میں 'اور اپی پریشانیوں میں مم موکر رہ جاتا ہے۔ کاروبار کی فکر ' ملازمت کی فكر 'كام كى فكر ' الل و حيال كى فكر ' بجول ك وكد اور جارى كى فكر ' بجول كى تعليم و تربیت اور ان کی شادی میاه کی اگر اور نہ جانے کتے تھرات کے روگ ہیں جو انسان كو لاحق رجع بين اور جن مين وه مم موكر ره جاتاب اس كشدكى كى مالت س انسان کو تکالنے کے لئے نماز مجانہ کا ملام ہے۔ نماز انسان کو دن میں پانچ مرتبہ ان تمام معروفیات سے معینج کر باہر نکالتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: كَلِم الصَّلُوةَ لَذِكْرِى "مَاز كو كَائم كو ميرى ياد كے لئے" دن ميں بائج وقت اللہ ك حنور کرے ہو اور ہر رکعت میں اپنے اس مد و مثال کو آن کو کہ قاک تعبد وَ إِلَّاكَ نَسْتَعِنُ الروردگار! بم مرف تیری بی بعری کرتے ہیں اور کریں ہے، اور مرف تھ عی سے مدد مالکتے ہیں اور مالکس کے۔" ہر رکعت میں اینے اس قول و قرار کی از سر نو تجدید کر کے اپنی دمہ داریوں کا ادراک کر او اے بندہ مولے کی حیثیت کو اسینے شعور میں اجا کر کر او اور اس ستی کو یاد رکموجس سے تم لے یہ مدر وفاداری استوار کیا ہے۔ نماز کا اصل مقصد عی یادِ النی ہے اور اس یادِ النی سے ان حقائق کی تذکیر ہوتی ہے جن کا نام ایمان ہے۔ پس نماز وہ فریضہ ہے جو انسان کو اس كمشدكى كى حالت سے دن من يانچ بار تكالى ب اور اسے ياد دلاتى ب كه وه كى كا غلام و بنده ہے کی سے اس نے حمد اطاعت اور حمد وفا استوار کر رکھا ہے اور اے اپنے تمام معمولات میں اس حمد و مشاق اور قبل و قرار کی پابدی کرنی ہے۔ زکوہ کی اہمیت : مبادت رب کے رائے کی دوسری سب سے بدی رکاوٹ محت مال ہے ۔ یہ مال کی محبت عی ہے جو انسان کے پیرکی بیڑی بن جاتی ہے۔ انسان کی نگاموں پر جوسب سے بوا پردہ پر جا آ ہے وہ دنیا کی محبت کا ہے، جس کا سب سے بوا مظراور سب سے بدی علامت (Symbol) حتب ال ہے۔ آپ تجزیہ کریں تو معلوم مو گا کہ محت دنیا "حُتِ ال بی کا منطق متجہ ہے" اس لئے کہ مال بی وہ ذریعہ ہے جس ے آپ دنیا کی ہر چر ماصل کر سکتے ہیں۔ شرت 'حشمت ' وجابت ' عزت ' منعب' افتدار عرضيك الس كى مرمطلوب شے مال ك دريع حاصل كى جا سكى ب- شوكت و سلوت اس کی لونٹریاں ہیں اور تعیش و راحت اس کے فلام ہیں۔ گویا کہ دنیا اور مال لازم و ملزم ہیں۔ چنانچہ مال کی مجت کو کم کرتے اور اس کو ول سے کمرچنے کے لئے ذکوۃ کا نظام تجویز کیا گیا کہ اپنے مالوں ہیں سے زکوۃ ' صدقات اور خیرات نکالو اور انہیں اللہ کی خوشنودی کے لئے صرف کرو۔ آمحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرایا گیا: کُھُنْ مِنْ اللّٰهِ علیہ وسلم سے فرایا گیا: کُھُنْ مِنْ اللّٰهِ اللّوب: ۱۹۳۱) لینی ان کے اموال میں سے صدقات (واجبہ و ناظہ) وصول کیجئے کہ آپ اس کے ذریعے انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ مال کی مجت کو ول سے نکالنے کا یک ایک ذریعہ ہے۔ یہ مال ہی وہ چیز ہے جس کے لئے انبان طال کو جرام اور جرام کو ایک ذریعہ ہے۔ یہ مال ہی وہ چیز ہے جس کے لئے انبان طال کو جرام اور جرام کو طال محمرا لیتا ہے اور خدا کے احکام سے دو گروائی کرتا ہے۔ چنانچہ حجب مال کے ادا کے لئے علی یا بلائل تجویز کیا گیا کہ خرج کرو اللہ کی راہ ہیں! اس طرح حتِ مال کی یہ نجاست ول سے وصلے گی اور تمارا تزکیہ ہوگا۔

 التے ہو! تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا

تاکہ تم فی سکو!" --- خدا کے احکام کو قر رنے کی جمارت سے فی سکو اور اس کی
مقرر کردہ حدود کو پھلائے ہے فی سکو! تہمارے افس کے جو بنیادی تقاضے تہمارے
جم میں دویعت کے گئے ہیں ان کو قابو میں کرنے کی استعداد اور قوت روزہ کی عبادت
سے پیدا ہوگ۔ روزہ کی بدولت ان میں سے کوئی داعیہ بھی اتنا زور آور نہیں رہے گا
کہ تم سے اپنی من مانی کرا سکے اور تم کو یہ بات بھلا دے کہ تم خدا کے براے ہو اور
خدا کے قانون طلال و حرام کے پابر ہو۔

جج کی جامعیت: اب رہا ج تو آگر آپ فور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس میں وہ تمام چیزیں جمع ہوگا کہ اس میں وہ تمام چیزیں جمع ہوگئ ہیں۔ اس میں یاد اللی بھی ہے، وقتی طور پر علائق دنیوی سے کٹ جانا بھی ہے، انفاق مال بھی ہے، جسانی مشقت بھی ہے اور نفس کے تقاضوں کو منبط میں رکھنے کی مشق بھی ہے۔ چنانچہ جج ایک انتمائی جامع عبادت ہے۔

ق یہ چاروں مباوات انسان کو اس طرح تیار کرتی ہیں کہ وہ مبادت رب کے رائے پر گامزن ہو سکے جو اس کی فرض تخلیق ہے اور وہ اپنے اس عد پر قائم رہ سکے جو اس نے دنیا ہیں آنے ہے قبل عالم ارواح بین کیا تھا، جو سرۃ الامراف میں ہایں الفاظ ذکور ہے: ''ا کسکُ اِنگُو الملیٰ'' یعنی جب رب تعالیٰ نے تمام بی نوع انسان سے سوال کیا کہ کیا ہیں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب پکار اٹھے کہ کیل نہیں 'ہم سب تعلیم کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے! اور جس عمد کی تجبید ہم پانچوں نمین 'ہم سب تعلیم کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے! اور جس عمد کی تجبید ہم پانچوں نماذوں کی ہر ہر رکعت میں کرتے ہیں۔ اس رب کی غلامی اور بینگی کی دعوت آب نماذوں کی ہر ہر رکعت میں کرتے ہیں۔ اس رب کی غلامی اور بینگی کی دعوت آب نماذوں کی ہر ہر رکعت میں کرتے ہیں۔ اس رب کی غلامی اور اس کے قائم کی کرار نے کے اس طریقہ پر اپنے آپ کو پوری طرح قائم رکھنے کے ہمیں جن قوقوں کی ضرورت ہے اور اس کے موانع اور رکاور ہے وہ ان موانع اور رکاور ہے وہ ان عبادات کے نکام کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے۔

#### فسلاصسة كلامر

آفریس اس ساری بحث کا کُتِ لباب اور ظامد دبن تثین کر لیج که بی نوع انسان کے نام قرآن کا اصل پیغام اور اس کی اصل وعوت "بندگ رب" کی وعوت ہے۔ لین انسان سے اس کی ہوری زندگی میں کمال محبت و شوق کے ساتھ اللہ کی کال اطاعت مطلوب ہے۔ عبادت محض نماز ' روزہ ' جج اور زکوۃ تک بی محدد نہیں ہے' بلکہ یہ فرض عبادات بوری زندگی کو خدا کی فلای اور بندگی میں دیے کے لئے انسان کو تار كرتى ين- اعجادت رت"كا راستد كوئى آسان راستد حيس ب- اس راه من بدى بری رکاوٹیں اور Hurdles موجود ہیں برے بدے لائج اور ترغیبات اور بری خوش نما اور لذت بخش چین انسان کو اس راہ سے روکق اور اپنی طرف کمینی ہیں۔ ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے اور ان لالج اور ترغیبات سے بچنے کے لئے دین کے نظام میں سے عبادات تجویز کی گئی ہیں۔ نماز وکرے غفلت اور نسیان کا علاج ہے۔ زواۃ ول سے مال کی محبت کو کمرے اور حب دنیا کو کم کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ انس ك مند زور محورث كولكام دين اور اس كے نقاضول اور داعيات كو مد اعتدال پر ر کھنے کی مفن کے لئے فرض کیا گیا ہے۔ اور جیے کہ عرض کیا گیا ، ج ان تیوں عبادات کی جامع عبادت ہے ، جس میں ان کے تمام فوائد جمع کر دیے مجے ہیں۔ اس میں ذکر بھی ہے' انفاق ال بھی ہے ' انس کے ساتھ رستہ کشی اور نظم و منط کی تربیت بھی ہے۔ جس طرح فوج کو ڈسپلن کا پابد اور خوار بنانے کے لئے پیڈ کرائی جاتی ہے اس طرح ج کی عبادت خدا کے ساہوں کو نقم و منبط کا عادی بناتی ہے۔ یہ تمام عبادات انسان کو اصل عبادت کے لئے 'جو اس کی عایت تخلیل ہے' مد وقت تیار كرتى رہتى ہيں۔ أكريد حقيقت بنيادى طور پر سجم ميں آجائے تو پران شاء الله دين كا يورا نقشه واضح موجائ كا اور اس آيت كريد كا ميح مفهوم سجويين آجائ كاكه

لَهُهَا النَّلْنُ امْبُلُوا لَنَّكُمُ لَّانِي خَلَقَكُمُ وَلَّلْنِنَ مِنْ لَبُلِكُمُ لَلْكُمُ وَلَّلْنِنَ مِنْ لَبُلِكُمُ لَكَنَّكُمُ وَلَلْنِنَ مِنْ لَبُلِكُمُ لَكُمْ لَلْنَالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

"اے لوگو! بھر کی کو اپنے اس رہ کی جس نے حمیس پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں اللہ تم (دنیا میں افراط و تغرید کے دھکے کمانے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے ود چار ہونے سے) نج جاؤا!

سنجها دمعلی الساس سورة البقره می آیت ۱۲۳ می روشنی میں دین کا دوسرااہم تقاضا

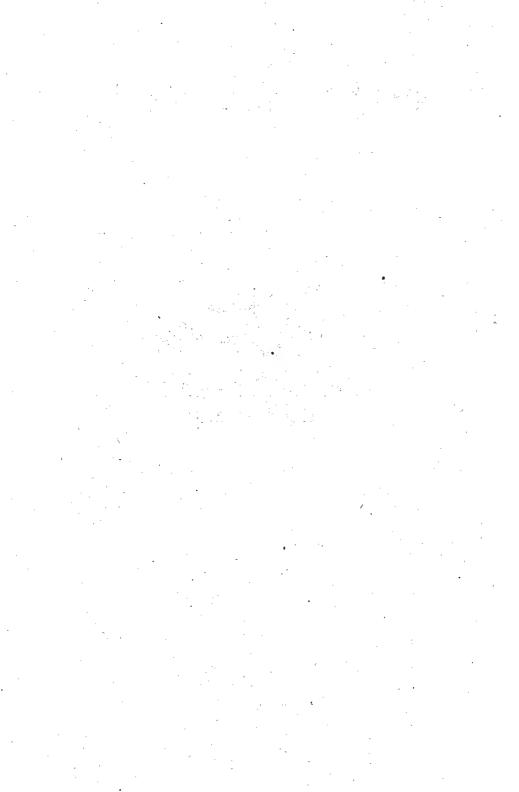

#### تَعددُهُ و نُصَلَّى على رسولوالكريم اعوذياللَّه من القَيطْنِ الرَّجِيم - بسم اللَّه الرَّحليِ الرَّحيمِ ○

مظالباتِ دین کے معمن میں "فریف بندگی رب" کے بعد دین کا دو سرا عظیم مطالبہ اور تقاضا بیشمادت علی الناس" کے فریف کی اوائیگی ہے۔ یہ مطالبہ سورة البقرہ کے دور تقاضا بیشمادت کی تاب یہ دور تاب الفاظ میں ہارے سامنے آیا ہے:

وَكُلْلِكَ جَعَلَتُكُمُ لَمَةً وَسَطًا لِتَكُونُوا هُهَلَةٌ عَلَى لِنَّلْسٍ وَيَكُونَ ارْسُولُ عَلَيْكُمْ فَهِمِنَا (الِترِهِ: ١٣٣)

"داور ای طرح ہم نے حبیب ایک چ کی امت بنایا کہ تم لوگوں پر گوای دینے والے بنو اور رسول تم پر گوای دینے والا بے"۔

یس جاہتا ہوں کہ آپ اس آیت گرید کے بھی ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجیں اور اس کے ہر برلفظ کے اور دور رہنمائی ذہن نظین کرلیں جو اس آیت کے در اس کے ہر برلفظ کے حوالے سے دوستی وہ ہدایت اور وہ رہنمائی ذہن نظین کرلیں جو اس آیت کے ذریعہ ہر مسلمان کو افرادی طور پر اور است مسلمہ کو اجماعی طور پر دی جاری ہے۔ جاری ہے۔

# آبيتِ مباركه كالمحل ومقام

اس آیت کے منہوم کو تھے سے قبل ضوری ہے کہ اس کے مقام اور محل کو اچھی طرح سجھ لیا جائے جس میں یہ آیت وارد ہوئی ہے اور اس سلسلہ کلام سے بھی واقفیت حاصل کرلی جائے جس کی یہ ایک اہم کری ہے۔ قرآن حکیم ایک مردط کلام ہے اور اس کی ہر آیت سلسلہ کلام سے دبل و تعلق رکھتی ہے۔ جیم قرآن کے لئے نظم آیات اور ساق و سباق کا علم انتمائی ضروری ہے۔ افرا اورا ہمیں یہ تھے کی کوشش کرنی جاہیے کہ سیاق و سباق کا علم انتمائی ضروری ہے۔ افرا اورا ہمیں یہ تھے کی کوشش کرنی جاہیے کہ کیا بحث اور محقول جل رہی ہے جس کے همن میں یہ ایمید مبارکہ ایک اہم کری کی حیثیت سے وارو ہوئی ہے۔

"دعوت بعد البقروك البيران على من مع موض كريكا مول كر مورة البقروك ابترائي دو ركوعول على عن حم ك السانى كردارون كي فتشر حمى كى على بهدا الله تعالى

کی طرف سے نازل کردہ اس کاب ہداہت سے مستغید ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ جو کفرو ملالت میں اتنے آگے بڑھ مجئے ہیں اور ان پر تعصب اور عند کا اتنا شدید غلبہ ہو کیا ہے كراب انس كوئى دعوت جشيرواندار نفع نس پنچا كتى- اور تيسر وه كه جوبين بين ہیں 'جو اگرچہ اپنے آپ کو اہلِ ایمان عی میں شار کرتے ہیں لیکن در حقیقت ان کو نفاق کا مرض لاحق ہے اور وہ الل ایمان نس بی - تیرے رکوع میں قرآن علیم کی مركزى اور آفاقی وعوت "وعوت بندگی رب" بیان کی مئی ہے ،جس پر مفقل مختلو موسی ہے۔ چوتے ركوع ميں حضرت آوم كى تخليق اور ان كو خلافت ارمنى عطا كئے جانے كا ذكر ہے، كمر حعرت آدم کے سامنے سر مجود ہونے سے انکار پر البیس کے ساتھ پیش آنے والے معاطے اور حضرت آدم و حوا اور الجیس لعین کے میوط ارضی کا ذکر ہے۔ بعد ازال بانچیں رکوع سے چودمویں رکوع تک مسلسل وس رکوع بی امرائیل سے خطاب پر مفتل ہیں۔ نی اسرائیل کی حیثیت در حقیقت سابقہ امت مسلمہ کی ہے۔ شریعتِ محمدی سے قبل کی شریعت شریعتِ موسوی ہے اور بی اسرائیل حاملین کتاب و شریعت تھے۔ اس مفقل خطاب میں اس امت (ئی اسرائیل) کے جو جرائم تھے ان کی جو غلطیاں تھیں' انہوں نے جس جس طریقہ سے قانونِ خداوندی کی خلاف ورزیاں کی تھیں اور جس جس طرح اینے فرائض سے کو مای کا فیوت دیا تھا انہیں اس کی ایک مسلسل فرو قرارداد جرم سائی می ہے۔ کویائی اسرائیل کے تمام جرائم کا ایک خلاصہ تکال کران دس ر کو عوں میں رکھ دیا گیا اور پھراعلان کیا گیا کہ اے بنی اسرائیل!ان جرائم کی پاداش میں تم "امت ملم " ك مقام و مرتب س معزول ك جارب مو اور اب اس مقام ير تماری جکہ ایک نی امت کوفائز کیا جارہا ہے اور وہ ہے امتِ محمصلی اللہ علیہ وسلم اس نی امت کے لئے بیٹ اللہ الحرام ی کو قبلہ مقرر کیاجارہا ہے جو بیشہ سے تھا اور وہ قبلہ جویی امرائیل کی امت کے لئے مقرر کیا گیا تعالینی بیت المقدس اس کو منسوخ کیا جارہا ہے۔ چنانچہ چودمویں رکوع میں نی اسرائیل سے خطاب کے خاتمہ کے بعد پہلے ہیت اللہ كى تاريخ بيان كى من اور اس كے معمار اول جناب حضرت ابراہيم ظيل الله اور جناب حضرت اسلمیل فنع الله نے خدا کے اس محری تغیرے وقت اس کے حضور جو دعائیں کی تھیں ان کا ذکر آیا۔ پرسروس رکوع من تحویل قبلہ کا علم آیا اور اس کے ساتھ عی

آیت زیر درس میں' امتِ محر کا امتِ وسط (بہترین امت) کے مقام پر فائز کئے جانے کا اعلان ہوا۔ تحویلِ قبلہ گویا اس امر کا اعلان (Declaration) ہے کہ نئی اسرائیل'جن کا قبلہ بیت المقدس تھا' آج اس مقام ہے معزول کئے جاتے ہیں اور ان کی جگہ امتِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو یہ منصب عطاکیا جارہا ہے۔ بیہ ویلسلہ کلام جس کے ذیل ہیں یہ آیتِ مبارکہ وارد ہوئی ہے۔

#### اتمتِ مسلمه كي غرضِ تأسيس

اس اعتبارے اگر خور کیا جائے تو معلوم ہو آ ہے کہ اس آیت میں در حقیقت اس امت کی غرض آسیس بیان کی عملی ہے۔ لیعنی سے امت کیوں بپا کی جاری ہے اس کا قیام سس لئے عمل میں لایا جارہا ہے؟ چنانچہ فرمایا گیا:

وَكُلْلِكَ جَمَلَكُمْ لُمَّةٌ وَّسَطَّا لِتَكُونُوا هُهَلَاءٌ عَلَى النَّلْسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَكُمْ خَصَلًا

"اور ای مرح بم نے بنایا تم کو اقت وسط (بھٹرن امت) تاکہ بوجاؤ تم کواہ پوری نوع انسانی پر اور رسول بوجائیں کواہ تم پر"

# لفظ "المت" كيول استعال موا؟

ا بہترن امت! اس کورے میں سب سے پہلے لفظ "امت" پر خور کیجئے مسلمانوں کی ہیں ہوت اجتاعیہ کے لئے قرآن مجید میں سب سے پہلے لفظ "امت" پر خور کیجئے مسلمانوں کی ہیں ہوت اجتاعیہ کے لئے قرآن مجید کی اصل اصطلاح "امت" ہے پورے قرآن مجید میں مسلمانوں کی ہیئت اجتاعیہ کو ظاہر کرنے کے لئے کہیں بھی لفظ "قوم"استعال نہیں کیا مسلمانوں کی ہیئت اجتاعیہ کو ظاہر کرنے کے لئے کہیں بھی لفظ "قوم" کا لفظ استعال نہیں ہوا۔ قومیت کا جو تصور بیشہ سے چلا آرہا ہے وہ یہ ہے کہ قومیں یا قونسل کی بنیاد پر بنتی ہوا۔ قومیت کا جو تصور بیشہ سے چلا آرہا ہے وہ یہ ہے کہ قومیں یا قونسل کی بنیاد پر بنتی میں اساسی حیثیت عاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ کی خاص ملک کی عدود میں رہنے والے ایک میں اساسی حیثیت عاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ کی خاص ملک کی عدود میں رہنے والے ایک علیمہ قوم کملاتے ہیں 'کوئی ایک زبان ہوئئے والے ایک الگ قوم تصور سے جاتے ہیں۔ علیمہ قوم کملاتے ہیں 'کوئی ایک زبان ہوئئے والے ایک الگ قوم تصور سے جاتے ہیں۔ لیکن قومیت کا یہ تصور مارے دین 'ماری تمذیب' ہمارے تمن' اور ہماری روایات سے بالکل مناقض ہے۔ قرآن و حدیث کی جو سے اس کا ہماری ہیئت اجتماعیہ سے قطان کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ کی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ہماری ہیئت اجتماعیہ کے لئے تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ کی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ہماری ہیئت اجتماعیہ کے لئے اس لفظ "قوم" کو سرے سے استعال بی نہیں کیا۔

"دعوت اپنی آئی رب" کے حمن میں عرض کیا جاچا ہے کہ تمام سابق انبیاء علیم السلام
کی دعوت اپنی آئی قوم کے لئے تھی اور ان کا کلہ خطاب "یا قویم" (اے میری قوم کے
لوگو!) ہو یا تھا۔ لیکن فو ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خاطمین کے لئے
قرآن حکیم میں "یا قویم" کی بجائے "یا ایکنا الناس" (اے بی نوع انسان!) کے الفاظ
استعال ہوئے ہیں۔ گویا یہ قومیت سے ایک بلند تر منول اور اس سے اعلی وارض ایک
مقام ہے کہ جہاں سے اب بات شروع کی جاری ہے۔ اور جن لوگوں نے اس دعوت کو
قبول کرلیا ہے، جنوں نے عبارت رب کے نظریہ کو تعلیم کرلیا ہے، جو خدا کے ساتھ
اطاعت و فرانبرداری کا حمد استوار کررہ ہیں وہ اب مل جل کرایک جمعیت بیس کے قوال کی بیٹے ابتاعیہ کو "قرین میر کی اصل
ان کی بیٹے ابتاعیہ کو "قوم" سے تعیر نہیں کیا جائیگا، بلکہ اس کے لئے قرآن مجید کی اصل

اصطلاح "امت" ہے۔ ماہرین لغت نے امت کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ایسے افراد پر مشمل ایک بینت اجماعیہ جن نے ماہین کوئی قدر مشترک کوئی امر جامع یا چند ایسے مسلمہ اصول مول جو انسیں جو ڑے رکھیں۔ چنانچہ ماری جعیت کے لئے اصل لفظ "امت"کا ہے۔ دوسرا لفظ جو مسلمانوں کی بیٹتِ اجماعیہ کے لئے بولا جا آ ہے اور خصوصًا جاری شاعرى ميس بست زياده مستعمل موكياب وه لفظ " لمت" ب- ليكن احجى طرح سجم ليج کہ قرآن مجید میں لفظ ملت نہ تو قوم کے معنی میں استعال ہوا ہے نہ ہی امت کے۔ بلکہ المت كا اصل ترجمه ب وطريقه "كيش" لهت ابرايم كا معموم موكا" ابرايم كاطريقه " جنائی مسلمانوں کی بیٹت اجماعیہ کے لئے لفظ ملت کا استعال بھی درست نہیں ، بلکہ لفظ امت بی اس منهوم کی اوائیگی کرتا ہے۔ اس منهوم کے لئے قرآن مجید کا دوسرا لفظ "حزب" ب جس كا معج ترجمه "پارنى" موگا- قرآن عيم من ارشاد فرمايا كليا "لوكنيك حِدْثُ اللهِ "كيديد الله كي إلى بي الله كي جماعت بيد وه لوگ بي كد جنوب في الله کے ساتھ عبد وفاداری استوار کیا ہے اور اس کی اطاعت کا قلادہ اے گلے میں بہن لیا ہے۔ رہا باتی لوگوں کا معالمہ تو جنوں نے اللہ کو چموڑ کرود سروں کے ساتھ حمد اطاعت استوار کیا ہے تو وہ سب کے سب معرب اشیطان" ہیں۔ اس طرح قرآن مجید پوری توع انبانی کو دو جماعتوں یا دو پارٹوں میں تعتیم کرتا ہے --- ایک حزب اللہ یعنی اللہ کی یارٹی اور دوسری حزب اسطان یعنی شیطان کی پارٹی۔ مقدم الذکر کے بارے میں فرمایا كيا: أوليْكَ حِزْبُ لللهِ ألا إنَّ حِزْبُ اللهِ مُم المُفَيِّعُونَ " يه بين وه لوك جو الله ك جماعت میں اور اچھی طرح سمجھ لوکہ (انجام کارے طور پر) اللہ کی جماعت کے لوگ ہی كامياب موت والے بن " سورة آل عمران من مجى مارى بيت اجماعيد كے لئے كى لفظ "امت" استعال موا ب- چنانچه فرمايا كيا: كُنتُم خَيْرَ أُنَّيَّ "تم بمترن امت مو"- اس ساری مختلو کے متبید میں لفظ امت کو اجھی طرح سجھ لیجے ۔۔ بولوگ دعوت مبادت رت کو قول کریں مے جاہے وہ کوئی مول مغرب سے موں یا مشرق سے شال کے مول یا بنوب کے کوئی زبان بولتے ہوں کمی نسل سے تعلق رکھتے ہوں کمی شکل و صورت اور رمک کے عال موں وہ سب بلا احماز ایک جموعة افرادین مے اور وہ از روے قرآن "امتِ مسلمہ"کے رکن قرار باطحے۔

### وامت وسط "كامغهوم

اس آیہ مبارکہ میں "امت" کی صفت کے طور لفظ "وسط" استعال ہوا ہے 'جس کا لغوی منہوم "درمیانی " ہے۔ چانچہ "اُمۃ وسطا "کا لفظی ترجہ ہوگا "ایک درمیانی امت" لیا ہے 'جے ترجہ کی بجائے امت" لبعض متر بمین نے اس کا ترجہ " بمترین امت" کیا ہے 'جے ترجہ کی بجائے ترجمانی کمنا زیادہ بمتر ہوگا۔ کیونکہ جو چیز درمیانی ہو 'وبی بمترین ہوتی ہے۔ جو چیز دو انتہاؤں (Extremes) کے درمیان ہو معتمل ہو 'جس کے اندر برانتبار سے توازن پایا جا آ ہو 'وبی شے بمترین کروانی جائے گی۔ قدا اس منہوم کو اداکرنے کے لئے اس آیہ مبارکہ کا ترجہ بالعوم ہی کیا جا آ ہے کہ "ای طرح ہم نے جسیس بمترین امت بنایا..." اس منہوم کی تائید سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ سے ہوتی ہے کہ " کشتہ خدکہ آئی آئیا ہے ' اس منہوم کی تائید سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ سے ہوتی ہے کہ " کشتہ خدکہ آئی ہو بہترین مجوعہ افراد ہو 'تم پوری نوعِ انسانی کی دائیمائی کے لئے بہا کیا گیا ہے ' بہترین مجوعہ افراد ہو 'تم پوری نوعِ انسانی کا "مکھن " ہو 'تم نی نوعِ انسانی کے لئے بہا کیا گیا ہے ' بہترین مجوعہ افراد ہو 'تم پوری نوعِ انسانی کا "مکھن " ہو 'تم نی نوعِ انسانی کے لئے بہا کیا گیا ہے ہوگی اور نوعِ انسانی اس ہو ایس کی جائے گی۔ اللہ کی ہوا ہے کی امانت تممارے پاس ہوگی اور نوعِ انسانی اس ہو ایس سے استفادہ کرے گی۔ ایس یہ منہوم ہوا "اتمت وسط"کا جس کی تائید بھیں سورہ آل عمران کی "خیرامت" والی آیت سے مل گئی۔

"امتِ وسط" کا ایک دو سرا مغہوم بھی لیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ لفظ وسط "واسط" کا مغہوم رکھتا ہے۔ اس اعتبار ہے "امتِ وسط" کا مغہوم خدا اور انسانوں کے مابین واسطوں بی سے ایک واسط کا ہے۔ اللہ تعالی اور انسانوں کے مابین وسائط کا ایک سلسلہ ہے جس کی پہلی کڑی حضرت جرکیل علیہ السلام بیں کہ جن کے واسط ہے ہدایتِ خداوندی جرورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتِ مرای ہے کہ بوری نوع انسانی ہدایت کے لئے آنحضور کی مختاج ہے۔ نوع انسانی اگر ہرایتِ رتبانی حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ خدا ہے یہ مطوم کرنا چاہتی ہے کہ بین کیا کوں اور ہرا نے کہ نے مطوم کرنا چاہتی ہے کہ بین کیا کوں اور کیا نہ کوں می اللہ علیہ وسلم کے لئے دہ مجبور ہے کہ یہ جات ہو گارم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سلسلہ وسائط کی تیبری کڑی ہے امتِ جروعیٰ صاحبا اصلوہ والسلام۔

اس بات کی تائید اس آیہ مبارکہ کے اگلے کوئے سے ہوری ہے، جال فرایا گیا:
النگو نُوا شُهَلَلَهُ عَلَی النّلی وَنکُونَ الرّسُولُ عَلَیکُم شَهِلًا۔۔۔" آگہ تم گواہ ہوجاد لوگوں پر اور رسول گواہ ہوجائیں تم پہ ۔ لوگوں یمال دسائلا کا وہ سلسلہ واضح کیا جارہا ہے کہ اے امت جرا اور مسلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک ہماری کتاب ہوایت اور دین حق کی شمادت تبلیخ، تعلیم اور تبیین کا حق اوا کردیا۔ آپ این قول اور این عمل سے حق کی شمادت وے بچے اور اللہ کی اطاعت پر مین نظام زندگی بالنسل قائم کرے دکھا بچے۔ یہ گویا رسول کی گوائی ہوگئی تم پر ۔۔۔ اور اب می گوائی نی نوع انسان پر قائم کرنا تماری ذمہ واری ہے۔ یعنی اب تمہیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہوایت اور دین حق کو عملاً نافذ کرے دنیا کے سامنے حق کی شمادت دئی ہے۔

#### اتمتِ مسلمه كااجتماعي نصبُ العين

• آیت کے اس کارے پر ایک اور پہلوے فور کیجئے۔ "لِنگونوا" کے آغاز میں جو

حرف الام" آیا ہے یہ " لام غایت" بھی ہے ہو ایک مقعد کو معین کردہا ہے اساکہ تم لوگوں پر گواہ ہوجاؤ!" -- لین شماری جمیت ہے "امتِ وسط" کا نام ویا گیا ہے ایک بے مقعد جمیت نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک معین مقعد اور ایک مقرر نصب العین ہے۔ شماری بیٹ اجتاعیہ دنیا کی تمام بیٹات اجتاعیہ سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ تمام اقوام عالم اپنے لئے جیتی ہیں، لیکن جمیس نوع انسانی کے لئے زندہ رہنا ہے۔ ان کے پیش نظر اس کے سوا اور کوئی مقعد شیں کہ اپنی عزت اپ وقار اپنے مسائل اپ مفاوات اور اپنی آزادی کے تحفظ کی قلر کریں اور اپنی روایات اور اپنی معلمتوں کا لحاظ رکھیں۔ لیکن تمارا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اس مقمن میں سورہ آل عمران میں فرایا

كُنتُم غَيْرَ لُتَةٍ لُعَرٍ جَتُ لِلنَّلِي ثَأْ مُرُونَ بِلَيْمَرُوفِ وَ تَنْهَوَنَ مَنِ لَمُنكَرِ و تُكُوِّ مِنُونَ بِلِلْهِ

" تم وہ بحرین امت ہو' جے بی نوع انسان (کی فلاح و ببود) کے لئے بہا کیا گیا ہے۔ تم معروف کا محم دیتے ہو' مکر سے روکتے ہو اور اللہ پر (پخت) ایمان رکھتے ہو"۔

ین لوگوں کو معروف کا تھم دیا اور مکر سے روکنا اس "خرامت" کی ذمد داری ہے۔ چنانچہ یہ بات اچھی طرح زبن نشین کرنے کی ہے کہ ہماری زندگی کامقعد خود اپنے ذاتی مفادات کا حصول اور اپنے مسائل کاحل نہیں ہے بلکہ ہماری ہیت اجماعیہ کی اصل غرض آسیس نوع انسانی کی ہدایت و رہنمائی ہے۔ آیڈ زیرمطابعہ میں "لِٹکٹو نُوا مُهَلَا عَلَی انتہ سے الفاظ امت کے ای آفاتی اور اجماعی نصب العین کو بیان کررہے ہیں۔

### قوموں کے لئے اجماعی نصب العین کی اہمیت

کی بھی مجموعہ افراد ادر بیٹتِ اجماعیہ کے لئے ایک اجماعی نصب العین تاکزیر ہوتا ہے 'جس کے بغیر اس بیٹتِ اجماعیہ کی حیثیت بے لکرکے اس جمازک سی ہوتی ہے جس کی اپنی کوئی مزل نمیں ہوتی اور وہ لہوں کے تعمیروں کے رحم د کرم پر ہو آہے۔ ہمارے ملک میں جو قیام پاکستان ہے لے کر اب تک حالات دن بدن اہتر ہوتے چلے گئے ہیں تو

اس کا اصل سبب میرے نزدیک میں ہے کہ جارا کوئی آفاقی اور اجماعی نصب العین ہے ہی نہیں۔ ہم ایک ایس قوم اور ایک ایسا مجموعة افراد بن کررہ مجئے ہیں کہ جن کے سامنے كوئى اجتاعى نصب العين سرے سے موجودى نسي- يى وجه ہے كه جم ميں سے ہر فخص ایے ایے ذاتی معاملات و مسائل میں غلطال و پیچاں اپنے ذاتی مغادات و اغراض کے حصول میں کوشاں اور اپنے معیار زندگی کو بلند سے بلند تر کرنے میں لگا ہوا ہے۔اس کے سامنے اس کی مساعی' اس کی جدو جہد اور اس کی کوشش و محنت کا کوئی ووسرا ہدف اور اس کی صلاحیتوں اور اوقات کا کوئی دوسرا معرف سرے سے موجود بی نیس- اندا اس کی ساري تک و دو اور دو ژ دهوپ کا مرکز و محوري بن کرره گيا ہے که وه اپنا گھرسجائے 'اپني بلد تلیں او فی کرے اپنے کاروبار کو مزید ترقی دے اپنے آرام و آسائش کے لئے زیادہ سے زیادہ سامان فراہم کرے' اپنی کاروں کے ماڈل ہر سال بدلتا چلا جائے اور زندگی کا لطف اٹھانے کے لئے تعیش کی نت نئی راہیں تلاش کرے۔ اجتماعی نصب العین کے فقدان کے سبب سے ہماری قومی زندگی ایک بہت بوے خلا کا شکار ہو کر رہ گئی ہے 'جس کے مولناک متائج ہم جھت رہے ہیں۔ ہارے ہال کسی کے اندر قربانی اور ایار کا کوئی جذبہ سیں 'اپ ہم جنسوں کی مدردی کاکوئی مادہ نہیں۔ جہات کونا کی دوسری اقوام کا تعلق ہے تو ان کی قومیت کی تاسیس چاہے غلط بنیادوں پر ہوئی ہو لیکن یہ ایک امرواقعہ ہے کہ وہ قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیے ہیں۔ وہ چاہے سل کی بنیاد پر قوم بے ہوں ، چاہے وطن اور علاقد کی بنیاد پر الیکن ان میں جب ایک "قوم" مونے کا شعور پخت موجا آ ہے تو ان کے زویک اینے زاتی مقاصد اور مفاوات ٹانوی ورجہ کے حال ہوجاتے ہیں اور ان کی نگاہوں میں اصل اہمیت أيك قوى نصب العين كو حاصل ہوجاتى ہے۔ ان ميں يه احساس اجاكر ہو جاتا ہے كہ ان كوائي قوى عظمت كے لئے كام كرنا ہے ابن قوم كے مفادك لئے كوشش كرنا ہے اپنے وطن كى عظمت اور اس كا نام اونچا كرنے كے لئے كام كرنا ہے۔ لكن بم وہ بد نصيب قوم بيں كه جو اسے نصب العين بى كو جُعلا بيشى ہے۔ ياد رہے كه قومیت کا نعرو ہم کو بھی ایل نہیں کرسکتا' اس لئے کہ بیہ تصور ہماری روایات اور تعلیمات سے بالکل مصادم ہے۔ زبان و نسل ' رنگ و خون اور علاقہ و وطن کی بنیاد پر ہم مجمی مجمی ایک قوم نمیں بن سکتے۔ ہم خواہ کتنے ہی مجڑجائیں اور کیسی ہی پہتی میں گر جائیں'کیکن

یہ چزیں ہمیں کمی بھی ایل نہیں کر سکیں گی اس لئے کہ آخر اماری ڈیڑھ ہزار برس کی ماریخ ہے ماری مابندہ روایات ہیں' اور ماؤں کے دودھ کے ساتھ جو تعلیم مارے رگ و بے میں سرایت کے ہوئے ہے اس میں یہ بات بھی بسرحال موجود ہے کہ یہ چیزیں ہمیں مجمی بھی اجماعی حیثیت سے متاثر نہیں کرسکیں گا۔ ایک طرف یہ خوبی ہے الیکن دوسری طرف ہاری سے بدقتمتی ہے کہ ہارا اصل نصب العین ہاری آ محصول سے او جمل موجکا ہے اور اس کا ہمیں شعور حاصل جیں رہا۔ لنذا اب ہم اس خلا کے اندر زندگی بسر كررے إي اور بے لنكر جمازى طرح موجول كے رحم وكرم ير چكولے لے رہے إي-اس مسئلہ پر میں ایک بات مزید عرض کردینا جابتا ہوں کہ کسی قوم کے سامنے اجماعی نصب العین کے ہونے یا نہ ہونے سے کتناعظیم الثان فرق واقع ہو آ ہے۔ آج دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور اکثریورنی ممالک کی نوجوان نسل اس خلا سے دوچار ہے کہ اب ان کے سامنے کوئی اعلیٰ و ارفع نصب العین اور مقصد نہیں ہے " اس لئے کہ بحیثیت قوم ان کے سامنے جو سب سے اونچا نصب العین ان کے بزرگوں اور مفکروں نے چین کیا وہ یہ تھا کہ ایک فلای ریاست (Welfare State) قائم ہونی چاہیے اور تمام لوگوں کا معیار زندگی بلند ہونا چاہیے۔ اب کم از کم امریکہ کے اندر تو وہ معیار زندگی اس مقام کو پہنچ چکا کہ اس سے زائد کی توقع عبث ہے۔ وہاں حالت یہ ہے کہ اگر ایک کمریں افراد چھ ہیں تو کاریں سات ہیں۔ ان طالات میں نئ نسل کے ایک امریکی نوجوان کے سامنے اب کیا مقصد اور کون سانصب العین رہا؟ اب وہ کس کام کے لئے منت كرے اور كس آئيڈيل كوائي مساعى كابدف بنائے؟ لنذا وہاں خلاكا ايك احساس ہے کہ بردھتا جارہا ہے۔ آج ہمیں سرکوں پر جو چی (Hippy) محوضے نظر آرہے ہیں اور مغرب میں جو ساج وشمن رجحانات (Anti Social Trend) برصے جارہ ہیں اس سے معلوم ہو تا ہے کہ ان کی نوجوان نسل اُس دور کی طرف لوث جانا چاہتی ہے جس میں انسان تمذیب و تدن سے بالکل عاری تھا اور وہ پہاڑوں کی غاروں کے اندر رہا کر آ تھا۔ بیر وحثیوں کے طریقے پر بردھے ہوئے بال اور ناخن سے میلا اور گندا رہنے کا ندموم جذب سے دراصل ردِّ عمل ہے ایک اعلیٰ و ارفع نصب العین کے فقدان کا۔ بیر نہ سمجھیے کہ چند سر پھرے نوجوانوں نے ہی ازم کو اختیار کرلیا ہے اور وہ جمال گردی کے لئے نکل کھڑے

ہوئے ہیں ' بلکہ جن لوگوں کو امریکہ اور پورپ کی سیاحت کا انقاق ہوا ہو وہ جانتے ہیں کہ چند برے ہیں۔ چند برے برے افسروں (Executives) ' صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کو چھوڑ کر وہاں کے بازاروں میں نوجوانوں کے غول کے غول اس پی فیشن میں نظر آتے ہیں اور یمی نقشہ ان کی بو نیورسٹیوں اور کالجوں میں نظر آتا ہے۔

اس کے برعم چین کے نوجوانوں میں یہ نقشہ بالکل نظر نہیں آئے گا۔ وہاں پر یہ مسئلہ اس لئے پیدا نہیں ہوا کہ ان کے سامنے بسر حال ایک اجتاعی نصب العین موجود ہے۔ ان کے زہنوں میں ایک بات رچائی اور بسائی گئی ہے اور کم از کم ہر چینی نوجوان اس جذبے سے سرشار ہے کہ اسے اپنے گروو چیش اشتراکی انقلاب Communist) ہونے کہ ایٹار' قربانی' جدوجمد' محنت و کوشش اور مقصد کی گئن ان کے ہاں قومی سطح پر موجود ہے۔ پس معلوم ہوا کہ کسی قوم کے پیشِ نظر متصد کی گئن ان کے ہاں قومی سطح پر موجود ہے۔ پس معلوم ہوا کہ کسی قوم کے پیشِ نظر ایک ایٹار فوق اور عرب العین ہونے یا نہ ہونے سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوجا تا ہے۔

یہ ابت تحریک پاکتان کے حوالے سے اچھی طرح سجی جاستی ہے کہ مسلم لیگ کی تحریک کو تقویت اسی وقت حاصل ہوئی جب اس نے پاکتان کے مطالبہ کو ایک "نصب العین" کی حیثیت سے افقیار کیا۔ لیکن پاکتان کے قیام کے بعد چونکہ قوم کو کوئی واضح نصب العین نہیں ویا گیا ہذا یہاں قومی سطح پر نصب العین کا ایک خلا واقع ہوگیا۔ چنانچہ یہاں ہر فرد کی مسامی کا ہدف' اس کی جمد و کوشش کی غرض و غایت اس کی آروؤں اور تمناؤں کا مرکز و محور اور اس کی زندگی کا مقصد اس کے موالجہ نہ رہا کہ اپنے لئے زیادہ سے زیادہ آسائش و آرام اور حصول معاش کے ذرائع تلاش کرے' زیادہ سے نیادہ بر الا نمنٹ کرائے اور اپنے معایر زندگی کو بلند سے بلند ترکرنے میں لگ جائے۔ ہذا ہی جزیں ہر فرد کا ذاتی نصب العین اس نمانسی میں گم جو کررہ گیا۔

چنانچہ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے کوئی آفاقی اور اجماعی نصب العین ہو۔ یہ ضرورت صرف ندہی اور دبی لحاظ سے اور صرف آخرت کی جواب دہی کے اعتبار سے ہمارے ملی تشخص کے اعتبار سے محارب ملی تشخص کے اعتبار سے اور نوجوان نسل کے سامنے زندگی کا ایک ارفع و اعلیٰ نصب العین لانے کے اعتبار

ے مارے لئے لازم اور ٹاگزیر ہے کہ اس ملک کے رہنے والے مسلمانوں میں یہ شعور اجاگر کیا جائے کہ بحثیتِ اتمتِ مسلمہ مارا نصب العین کیا ہے اور ماری انفرادی و اجتماعی مساعی اور جدوجد کو کس مرکز و محور کے گرد مر تکن ہونا چاہئے۔ اس اعتبار سے یہ آیٹ مبارکہ مارے لئے بہت اہم ہے کہ یہ امتِ مسلمہ کی غرضِ تاسیس اور اس کا اجتماعی نصب العین بیان کر رہی ہے۔

#### دمشهادت" کا مفهوم اور دین میں اس کا مقام

اس آیت میں "شَهِید" کا جو لفظ آیا ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہے اس كالفظى ترجمه ومحواه" بي- فرمايا كيا: " بأكه تم مو جاؤ كواه نوع انساني بر اور رسول مو جائمی مواہ تم بر"۔ اولین موای انسان کے اپنے قول اور زبان سے ہوتی ہے۔ ایک مخص زبان سے اقرار كرنا ہے كم الله وك الله الله الله وكا شهد كن معتد اعبد و وسوله - دوس کوای ویتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود شیں اور میں کوای ویتا ہوں کہ محر الله كے بندے اور اس كے رسول بيں"---- توبيہ قولى كوائى ہے جس سے دہ دائرہ اسلام میں داخل ہو آ ایے اس کے بعد پر عملی کوائی کا درجہ آ آ ہے۔ اور دنیا میں اصلا وی کوای معتر قرار پاتی ہے جس کی تائید انسان کے عمل سے مو ری مو- آگر آپ قولا ایک بات کا اعلان مرعملا اس کی تحذیب کررہے ہوں تو دنیا اس بات کو معترضیں مانے سی۔ معتربات وی مو گ جو عمل سے ثابت مو جائے اندا قولی شادت کے ساتھ اس کی عملی کوائی بھی زندگی کے پورمے رویتے سے لازی طور پر ملنی چاہئے۔ کلمہ شادت اوا کرنے سے ہم نے اللہ کے معبود ہونے 'مطاع مطلق ہونے ' حاکم و مالک ہونے اور خالق و رب ہونے کا اقرار کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا مسول ماتا ہے<sup>،</sup> انہیں اس کا فرستادہ اور نمائندہ تتلیم کیا ہے۔ اس تصدیق و تتلیم اور عمد و میثات کی بدولت میں "اَ اَیُّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا" سے خاطب مونے كا شرف حاصل موا- الذا مم ير لازم ہو گیا کہ جاری عملی زندگی ہمی اس کی شادت دے اور جم میں سے ہر فروعملی طور پر الله كا بنده 'غلام اور مطيع فرمان بن جائے۔ اس كى زندگى كا هر عمل اور فعل اس بات كى موانی دے رہا ہو کہ یہ مخص خود مخار نہیں ہے اید من مانی کرنے کے لئے آزاد نہیں

ہے نے ذانہ کے چلن کے ساتھ چلنے کا مجاز نہیں ہے ' بلکہ یہ ایک پابند مخصیت ہے جو چند بند منوں میں بندھی ہوئی ہے۔ اس کے سامنے ایک معین منزل مقصود اور نصب العین ہے اور اس کا ہر قدم اپنی منزل بی کی سمت میں المحتا ہے۔ اس کی زندگی کا ایک ٹرخ متعین ہو چکا ہے اور زندگی کے ہروراہے کے لئے اسے ہدایت دے دی گئی ہے کہ اسے کس راہ پر چلنا ہے اور کس پر نہیں چلنا ہے۔ غرضیکہ اس کے ہرکام اور ہر حرکت کے لئے طے کرویا گیا ہے کہ اسے کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا ہے۔ انسان کی عملی زندگی کی اس کوائی سے ور حقیقت اس قولی گوائی دائم میں کا آلیدو المحداث منعمداً اس کوائی سے ور حقیقت اس قولی گوائی دا ہوگا۔

اب اس سے آگے برمیے۔ مادی حیثیت جو تکہ محض ایک فرد کی نمیں بلکہ ایک امت کی ہے الذا میں یہ عملی کوای صرف انفرادی سطح پر بی نمیں ملکہ اجماعی سطح پر بھی دی ہوگ۔ اس اعتبار سے جب تک ماری پوری کی پوری اجماعی زندگی مین مارا مکلی نظام ا مارا آئين و وستور ا مارے تمام قوانين اماري معيشت المعاشرت التناب و تمن اور اوب و ثقافت غرضیکه جاری اجماعی زندگی کا برشعبد الله کے نازل کردہ دین و شریعت کے سانچ میں ڈھل نہیں جائے گا اس وقت تک عملی گوای کا حق اوا نہیں ہوگا۔ اس عملي كوايي كي محيل اس وقت موكى جب الله كي اطاعت ير مبني نظام حيات نوع انساني كوابن كال صورت ميں قائم و نافذ نظر آئے ورنہ است حمان حق كى مجرم شاركى جائے گی ----- اور جو مخص حق کی یہ کوائی دینے کے لئے نقرِ جان نچھاور کروے اسے مالک ارض و ساء کی بار گاہ سے "شھید" کا خطاب ماتا ہے اور اس کی گواہی پر مرتقدین شبت كردى جاتى ہے كہ يہ ہے وہ سي كواه جس نے جان كى بازى لگا كراس بات كى كوائى دے دی کہ اس کا ننات کا ایک ہی مالک اور ایک ہی معبود ہے۔ اس نے جان پر کھیل کر دراصل يه اعلان كيا ب كه : إِنِ ٱلْعُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ لَا آمَرَ ٱلَّا تَعْبُلُوا إِلَّا إِنَّا لَا فَلِكَ اللِّنْنُ الْفَيِينَ كَهِ الله كے سوا اور كى كو تقم كا اختيار نہيں اور اس نے بيہ تھم دیا ہے كہ اس كے سواكسى اوركى بندكى نه كرد إيى دين قيم ب يى قائم ومعكم دين با

لفظ "شادت" کی مندرجہ بالا بحث سے ہمارے دین میں اس کی اہمیت اور اس کا مقام واضح ہوتا ہے۔ شمادت ہی سے ہمارے اسلام کا آغاز ہوا۔ ہم کلم شمادت کا اقرار

كرك امتِ مسلمه ميں شامل موئے اور مسلمان قرار پائے۔ اور اب جو ہمارى بلند ترين منزل ہو سكتى ہے داند كى راہ ميں نقرِ جان كا نذرانہ دے كر ماصل مو تاہے۔ بقول علامہ اقبال ۔

نه مال غنيمت 'نه كثور كشائي!

شهادت ہے مطلوب و مقصود مومن

#### فریضنهٔ شهادت علی النّاس کی اہمیت

بحثیت امتِ مسلمه جاری ساری اجماعی مساعی کابدف عماری ساری اجماعی زندگی کا مرکز و محور اور جاری زندگی کا نصب العین "شهاوتِ حق" یعنی الله کی موایی وینا ہے۔ چنانچہ سورة المائده (آیت ۸) میں ارشاد ہوا:

کہ اے ایمان والو! کمڑے ہو جاؤ اللہ کے لئے اللہ کا جمنڈا اٹھا کر کمڑے ہو جاؤ اور پوری دنیا کے سامنے عدل و انصاف کی گوائی وو! یکی بات سورة النساء (آیت ۱۳۵) میں بایں الفاظ فرائی گئ

اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ وَاكُونُو الْوَالِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَلِلَّهُ

کہ اے ایمان والو! عدل کے قیام کے لئے کمڑے ہو جاؤ اور اللہ کی گوائی دیے لے بنو!

پھر میہ گواہی صرف دنیا تک ہی محدود نہیں ہے ' بلکہ آخرت میں بھی امتِ مسلمہ کو پوری نوعِ انسانی پر اور محرِ کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر یہ بھواہی دیتا ہو گی۔ سورۃ النساء (آیت ۱۲) میں فرمایا گیا:

كَتُمْفَ إِذَا جِنْنَامِنُ كُلِّ أُمَّيِّ إِشَهِنْ وَ جِنْنَا لِكَ عَلَى هُوُ لَآءِ شَهِنْدًا لَا "لِي (غور كوك) أن وقت كيا حال ہو گاجب ہم ہرامت ميں سے ايك گواه كمژا كريں كے اور (اے عمر) ان لوگوں پر ہم آپ كو بحيثيت گواه كمژا كريں ہے"۔

لین ہر امت اور ہر قوم کے نبی اور وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں حق کی گوای دی ہوگی وہ محاسبہ اخردی کے وقت کھڑے کئے جائیں کے تو وہ گواہ استغاثہ Prosecution) Witness) کی دیثیت کے حامل ہوں گے۔ وہاں اللہ کی عدالت میں وہ گوائی دیں کے اور اس بات کو Testify کریں گے کہ اے پروردگار 'تیری جو ہدایت ہم تک پنجی مقی وہ ہم نے کسی کی بیشی کے بغیر 'کسی چیز کو چھپائے بغیر 'کسی مصلحت کا لحاظ کے بغیر 'کسی مفاد اور اپ جسم و جان کے تحفظ کا خیال رکھے بغیران تک پہنچا دی اور اس طرح اپنے قول و عمل سے حق کی گوائی بلا کم وکاست دے وی اور اس گوائی کا پورا پورا حق اوا کر دیا۔ پھر بھی شمادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر دیں گے۔ اس کے بعد پھر افراد کا عموی محاسبہ ہوگا۔ لوگوں سے بوچھا جائے گاکہ جو حق تم تک پنچا دیا گیا تھا، حق کی جو تبلغ تم تک کردی گئی تھی اس کے ساتھ تمماراکیا معالمہ رہا؟

یی وجہ ہے کہ قرآن علیم میں محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء و مسلم کے لئے "شاہر" اور دشھید" کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ چنانچہ سورة المزمل میں فرمایا گیا:

اِتَّا ٱرْسَلْنَا اِلْكُمْ رَسُولًا شَاهِدُ اعَلَيْكُمْ كَمَا ٱرْسَلْنَا اِلَى لِرُعُونَ رَسُولًا ۞ فَمَعْلَى لِرُعُونُ الرَّسُولَ لَلْعَذْ نَبُّ اَخَذَ الَّهِ بِيلًا ۞ لَكَيْبَ تَتَعُونَ اِنْ كَفَرُ تُمُ يَوْمَا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبَا ۞ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهُ كَانَ وَعُلُمْ مَفْعُولًا ۞

"(اے لوگو! ہوشیار ہو جاو' آگاہ ہو جاو) بیشک ہم نے تماری طرف ایک
رسول تم پر گواہ بنا کر بھیج دیا ہے ' جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف (حضرت
موسی کو) رسول (اور گواہ بنا کر) بھیجا تھا۔ پس فرعون نے (امارے) رسول کی
نافرمانی کی تو ہم نے (اس ونیا میں) اس پر گرفت کی وبال کی گرفت ۔ پھر تم
کیو کر چکے جاو کے اگر تم نے (امارے رسول کا) انکار کیا؟ (اور تم کیسے بچو کے)
اُس ون سے جو (خوف کے مارے) بچوں کو بو ڑھا کروے گا' اُس ون آسان
میٹ جائے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ ضرور بورا ہونے والا ہے "۔

سورة الاحزاب مين جمال نبي كريم كي صفات اور ان كا مشن بيان فرمايا كميا تو آپ كي اسي صفات ورايا كيا - عن مقدم كيا كيا - چنانچه فرمايا كيا:

ۗ ۗ ﴾ أَيُّهَا لَنَّنِيُ إِنَّا اَرْسَلُنٰكَ هَامِدًا وَّ مُبَقِّرٌ اوَّ نَلِيْدٌ ا ۞ وَدَاعِمُ الِيَ اللّٰهِ واِئْنِهِ وَ

سِرَلْجَامُنِيْرُ ا

"اے نی" بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد 'مبشراور نذیر (بناک) اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا اس کے تھم سے 'اور ایک روشن چراغ (بناک)"۔ تو یہ ہے ہمارے واپن میں شمادت کا تصور 'اور ہر نبی اسی شمادتِ حق کے لئے بھیجا جا آتھا اور ہررسول کی غایتِ بعثت ہی ہوتی تھی۔

### شمادت حق كاختم نبوت سے تعلق

محر رسول الله صلی الله علیه وسلم پر نبوت و رسالت کی محیل اور اس سلسله کے خاتمہ کے بعد اب احتِ محر (علی صاحبه السلوة والسلام) اجھای حیثیت ہے پوری نوع انسانی کے لئے گواہ بنا کر کھڑی کی گئی ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ الله کے وین کی شہادت قول اور عملاً اجھامی اور انفراوی سطح پر پیش کرے۔ اور یکی ورحقیقت اس احت کی غرضِ ناسیس ہے۔ اس مقصد کے لئے یہ امت برپاکی گئی ہے 'اسے الله کی طرف سے اس کام کے لئے بین لیا گیا ہے 'اور بحیثیتِ بماعت یکی اس کا میمورودم ہے۔ اس امت کو دنیا کی دو سری اقوام و امم پر قیاس نہیں کیا جا سکنا' وہ اپنے لئے جیتی ہیں 'کین اسے ان کی دو سری اقوام و امم پر قیاس نہیں کیا جا سکنا' وہ اپنے لئے جیتی ہیں 'کین اسے ان کے حیا ہے اور ان کے سامنے کئی شاوت کو پیش کرنا ہے۔

#### المت مجتبي

سورہ البقرہ کی آیت زیر درس کے علاوہ سورۃ الج کی آخری آیت میں بھی امتِ مسلمہ کی غرضِ آسیس اور اس کا مقعد وجود فریعنہ شاوت علی الناس کی اوائیگی قرار دیا گیا ہے۔ ب وہاں فرمایا گیا: مُو اَجْتَبْکُمْ "اس نے جمیس (اس مقصد کے لئے) چن لیا ہے۔ سورۃ الج کا آخری رکوع ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے فتخب نصاب میں شامل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالی نے اپنا یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ وہ ارسال وی اور انسانوں تک اپنا ہے فرما لیتا ہے (قللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ معالی اللہ علیہ اس مقام اللہ علیہ اس فرائی ہی ہے۔ پھر رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم فائزین پوئے ہی کا ایک لقب "مصطفی میں ہے۔ پھراس فریعنہ شماوتِ حق کی وسلم فائزین پوئے ہی کا ایک لقب "مصطفی میں ہے۔ پھراس فریعنہ شماوتِ حق کی وسلم فائزین پوئے ہی کا ایک لقب "مصطفی ہے۔ پھراس فریعنہ شماوتِ حق کی

اہمیت مسلمانوں پر واضح کرنے کے لئے ایک دوسرا انداز اور اسلوب بیان اختیار کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا:

وَ جَاهِدُو الِي اللهِ حَقَّ جِهَادِمٌ هُوَ اجْتَبَكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللِّينَ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ فِيكُمُ الْوَلِمِيمٌ هُوَ سَتْكُمُ الْسُلِينَ مِنْ قَبُلُ وَ فِي هٰلَا لِيُكُونَ الرَّسُولُ هَهِيدٌ اعَلَكُمُ وَتَكُونُو اهُهَلَاءَ عَلَى النَّلَيِّ فَاقِيمُو االصَّاوُةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُو الِاللَّهِ هُوَ مَوانَكُمُ فَنِعُمَ لِمُتَولَى وَنِعُمَ لِتَصِيدِ ۞

سورة الحج كى اس آية مباركه كا يونكه "شهاوت حق" الاستارت على الناس" كم موضوع سے كرا تعلق ب الذا من جاہتا ہوں كه بم اس آية كريم كابھى قدرے تشريح و تفسيل كے ساتھ مطالعہ كرليں۔ اس ضمن من سب سے پہلے يہ بات جان ليج كه اس آيت من "وَ مَا جَعَلَ عَلَيكُمْ" سے "وَ فِي هٰذَا" كَ الك بَمله معرّضه ہے ، بو اكثر سلمة كلام كے درميان من آ جايا كرتا ہے۔ دولا معمون كے اعتبار سے "هُو اجْتَبَكُمْ" كا بلاء كلام كے درميان من آ جايا كرتا ہے۔ دولا معمون كے اعتبار سے "هُو اجْتَبَكُمْ" كا براو راست تعلق "فِيكُونَ الوَسُولُ شَهِيلًا عَلَيكُمْ الله من جائيں اور تم بى نوع انسان پر كواه بن جائيں اور تم بى نوع انسان پر كواه بن جائيں اور تم بى نوع انسان پر كواه بن جائيں اور تم بى نوع انسان پر كواه بن جائيں اور تم بى نوع انسان ب

اس آیهٔ کریمه کی تشریح و تغییرے کیل اس کا ایک رواں ترجمہ ' بلکہ ایک ترجمانی الماضد فرالیں:

الله کے کام میں (In the Cause of Allah) محنت کو کوشش کو جدوجمد اور کھکش کو جیسا کہ اس کی جدوجمد کا حق ہے۔ اس نے تم کو دو سری اسم و اقوام کے مقابلہ میں اپنے کام کے لئے) بین لیا ہے۔۔۔۔ اور اس نے تم پر (دین کے احکام میں) کمی حتم کی تنگی بھی نہیں رکھی۔ یہ تممارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اس (الله) نے تممارا نام مسلمان رکھا ہے (نوول قرآن ہے) پہلے بھی اور اس آخری کتاب میں بھی ۔۔۔ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم اوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ (اینی رسول اپنے قول و عمل سے حق کی شمادت اوا فرما کر تم پر اتمام جمت فرما دیں اور تم اپنے قول و عمل سے حق کی شمادت اوا فرما کر تم پر اتمام جمت فرما دیں اور تم اپنے قول و عمل سے تاقیام قیامت فوج انسانی پر شمادتِ حق اوا کر کے جمت قائم قول و عمل سے تاقیام قیامت فوج انسانی پر شمادتِ حق اوا کر کے جمت قائم

کرتے رہو) پس تم اوگ (خصوصیت کے ساتھ) اقامتِ صلوٰۃ اور ادائیگئ زکوٰۃ کا نظام قائم رکھو اور اللہ کو (اس کی کتابِ حمید، قرآن جمید کے واسطہ ہے جو "حَبَلُ اللّٰہ" ہے) مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو۔ وہی اللہ تممارا کارساز اور عامی و نامرہ۔ (اللہ انخالفت اور مصائب و مشکلات سے ہراساں نہ ہو، تم کو حقیق ضرر اور نقصان کوئی نہ پنچا سکے گا۔) پس اللہ تعالی کیا ہی اچھا کارساز اور کیا ہی اچھا مددگارہے!"

مورة الحج كى اس آخرى آيت كے مطالع سے به بات واضح طوربهارے سائے آجاتى ہے كہ يہ شادت حق بى كى ذمه دارى ہے جس كے لئے اللہ تعالى انسانوں ميں سے كى واپنا رسول منتخب كرتا ہے۔ چنانچہ اس كے لئے خاتم النيسن سيد المرسلين محمد مصطفیٰ صلى اللہ عليہ وسلم مقام مصطفائيت پر فائز فرمائے گئے۔ اور آنحضور كے اس ونيا سے تشریف لے جانے كے بعد شمادت حق كى به ذمه دارى ما قيام قيامت امت مسلمہ كے سيردكى مئى ہے۔

# اتمت مجتلى كى عظيم ذمه داريال

یہ امر مسلم ہے کہ کوئی جس قدر عظیم اور ارفع مرتبے کا عال ہو تا ہے اس کی ذمہ داری بھی اس قدر رفیع و عظیم ہوتی ہے۔ چنانچہ امت مسلمہ کو مقام اجبائیت پر فائز فرما کر اسے شہاوت حق کی عظیم ذمہ داری کا عال بنایا گیا۔ نبی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ ججہ الوداع میں "فلائلیڈ الشامید الغائیت" کے الفاظ کے ساتھ یہ ذمہ داری امت کو خطل فرما دی ۔۔۔ لینی "جو لوگ یمال موجود جیں اب ان کا فرض ہے کہ ان تک پنچائیں جو یمال موجود جیں ہیں"۔ الذا اس فرمانِ نبوی کے مطابق نوع انسانی کے سامنے شماوت حق اور تبلیغ دین حق کی ذمہ داری کا بھاری بوجھ امت محمد کے کاند معول پر سامنے شماوت حق اور امت کو بحیثیت مجموعی اجتماعی طور پر اور امت کو بحیثیت مجموعی اجتماعی طور پر اور امت کو بحیثیت مجموعی اجتماعی طور پر اندا امت کو بحیثیت میں سامنے اپنے قول اور عمل سے حق کی شماوت دینی ہے۔

شمادتِ حل کی بید عظیم ذمہ داری ہم سے نقاضا کرتی ہے کہ ہم شعوری طور پر اس کی ادائیگی کے لئے کمریستہ ہوں کئین مقام افسوس ہے کہ ہمارا حال تو بیہ ہے کہ نہ ذمہ داری

چ کا شعور ہے اور نہ مسئولیت کا احساس۔ مجراس کی ادائیگی کی فکر ہو تو کیے ہو؟ ہم اس بات سے تو برے خوش ہوتے ہیں کہ ہم "امتِ مرحمہ" سے تعلق رکھتے ہیں ، ہمیں "امتِ وَسط" بنایا کیا ہے ' ہمیں "خیرِاتمت" کا لقب دیا گیا ہے' ہم سید المرسلین اور خاتم ا تیسن (سلّی الله علیه وسلم) کی امت میں شامل ہیں ---- اور امرواقعی کے طور پر بیر ہے بھی خوشی اور مسرت کا مقام .... لین افسوس کہ ہم کو اس بات کا بالکل احساس میں ہے کہ اس امت وسط اور خرامت میں شامل ہونے کے عزو شرف کے ساتھ ساتھ ہارے کاندھوں پر کس قدر عظیم ذمہ داری کا بوجھ بھی آن پڑا ہے اور شادت حق کی اس دمه داری کے بارے میں حارا احتساب مو گا۔ بقید بوری نوع انسانی سے باز پرس بعد میں ہوگی پہلے ہم سے پوچھا جائے گاکہ تم نے اس حق کو کس طرح ادا كيا؟ تم رسولِ المِن ك قائم مقام تع عن تم الله كى آخرى كتاب بدايت ك حال تع عن بہاڑی کا چراغ سے اور زمین کے نمک منے۔ تم نے اپنے قول و عمل سے حق کی شادت ویے سے لئے کیا محنتیں کیں ' کتنی جدوجمد کی اور کتنی توانائیاں کھیائیں؟ غلبہ دین حق کی جدوجمد اور فريضة شهادت حق كي ادائيكي من كتنا مال كهيايا؟ كيا ان سوالون كاكوئي جواب مارے پاس ہے؟ کیا ہم بارگاہ خداوندی میں اس کا کوئی عذر پیش کر سکیں مے؟ اور خوب ا چھی طرح سجھ لیجے کہ اس محاسب سے ہم سب کولاز اسابقہ پیش آ کررہ گا!

### حضور کی حیاتِ طلیبه مین شهادتِ حق کا مجامِده

نی آرم ملی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس فریشہ شادت حق کی اوالیگی کا انداز اور اس کی شان دیکھنے کے لئے آپ کا تیٹس سالہ دور بنوت فاہوں کے سامنے لائے تو معلوم ہوگا کہ اجرائے وحی اور منعب نبوت و رسالت پرفائز ہونے کے دن سے حیات دندی کے آخری سانس تک حضور کی ساری جدوجہد "کھکش اور جہادو قال کا مرکز و محور میں فریشہ شادتِ حق اور تبلیغ حق رہا ہے۔ آپ کی ساری محنت و مشقت میں بید احساس ذمہ داری غالب رہا ہے کہ لوگوں پر حق کی گوائی دینے اور حق کے پنچانے میں احساس ذمہ داری خالے۔ آخرت کی جواب دی کا بید احساس اور شمادتِ حق اور تبلیغ حق کی ذمہ داری کی بید کو جنو رائی ہیں احساس اور شمادتِ حق اور تبلیغ حق کی ذمہ داری کی بید کو جنو رائی ہیں احساس آپ کو کھ کے کوچہ و بازار دمہ داری کی بید کا کو جد و بازار

میں لنے لئے پھر تا رہا۔ مجھی گالیوں کی بوچھاڑ کا سامنا ہوا تو مجھی پھروں کی بارش کا محمیں طنرواستزاء کے تیربرسائے جا رہے ہیں تو کمیں ملمن و تطنیع سے جگر چھلنی کیا جا رہا ہے' کس کلے میں پھندا وال کر جان لینے کی کوشش کی جاتی ہے تو بھی حالت سجدہ میں پشت اور شاند مبارک پر نجاست بحری اوجعری لادی جا رہی ہے۔ راست میں کاننے بچائے جا رہے ہیں۔ آپ کی آمکھوں کے سامنے آپ کے جال ناروں کو کمیں تیتی دھوپ میں منہ كے بل كھيٹا جا رہا ہے ، كىيں ان كے سيوں ير آك دھكائى جا رہى ہے اور كىيں ان كو بر عیوں سے چیدا جا رہا ہے۔ مجمی آپ اور آپ کے خاندان کو شعب الی طالب میں محصور کر کے بھوک اور پیاس سے تریا کر مار ڈالنے کے منعوبہ پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اور پر پوم طائف کی سختی کا اندازہ سیجئے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول آپ کی زندگی میں اس سے زیادہ سخت دن کوئی میں گذرا۔ طائف کی گلیوں میں اوباش لڑے چیجے لگا دیے گئے ہیں 'مسخرا ڑایا جارہا ہے ' پھتیاں کسی جاری ہیں ' پھروں کی بارش سے جيم اطرابولهان ب" يائ مبارك مي تعلين اس مقدس خون سے جم محك بي - پر قل ك تاريال بن ' بحرت ب عوار بيتُ الله عدائى كا مرمله ب ' غار أور ب - آك چلیے 'مدینہ منورہ میں یمودیوں اور منافقوں کی ریشہ دوانیاں ہیں 'بدر واُحد کے معرکے ہیں۔ · میدانِ أحد میں اپنے محبوب ساتھوں کے تڑپتے لاشتے ہیں 'وہ لوگ جو دل سے بیارے سے نظروں کے سامنے خاک و خون میں غلطاں ہیں۔ حمزة جیسے عزیز پچا ' جان نار رفق اور دودھ شریک بھائی کا چبایا ہوا جگراور مثلہ شدہ جم نگاہوں کے سامنے ہے۔ مععب بن میر کا لاشد سامنے لایا جا آ ہے جس کو کفن تک میسر نسیں آرہا اور اے ایک چموٹی ی جادر میں اس طرح لحد میں ا تارا جا تا ہے کہ پاؤں گھاس سے وحانے جاتے ہیں --- بدوہ صالح نوجوان ہے کہ اسلام سے قبل مکہ میں اس سے زیادہ خوبصورت مطراور قیتی لباس پنے والا کوئی دوسرا نہ تھا ۔ اور یک وہ جال نار سحابی ہیں جنس آنحضور نے بیت عقبہ اولی کے بعد قرآن کی تعلیم و تدریس کے لئے مدینہ منورہ جمیع دیا تھا اور ان کی تبلیغ سے دہ میدان تیار ہوا جس کے نتیج میں میرب کو دارا لیجرت اور مدینة النبی بننے کا شرف حاصل موا۔ رضی اللہ تعالی عنہ -- ای محرکہ أحد میں خود رسول اللہ کے دعدان مبارک شہید ہوئے 'خود کی کڑیاں رضار مبارک میں اور سرمبارک میں پیوست ہو کیں 'ب ہوشی کی

غور سیجے کہ یہ سب کیوں ہورہا ہے؟ کس لئے ہورہا ہے؟ اس لئے کہ ایک طرف فریفتہ اسماوت حق "کی ذمہ داری کا احساس تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مراحل سے گزار رہا تھا اور دو سری طرف امت جمد علی صاحبا السلوۃ والسلام کے لئے انحضور کا اسوۃ حسنہ نمونہ بنا تھا اور اللہ تعالی اپنے محبوب کو ان تمام مراحل سے ای لئے گزار رہا تھا کہ آپ کے نام لیواؤں اور آپ سے عقیدت و محبت کے تمام مرعیان کو معلوم ہوجائے کہ خیرامت اور امت وسط ہونے کا منصب جمال ایک مقام عزو شرف ہو دہاں اس مقام رفع کی بڑی کھن اور بھاری ذمہ داریاں ہیں 'جن کو نبی اکرم صلی اللہ وہال اس مقام رفع کی بڑی کھن اور بھاری ذمہ داریاں ہیں 'جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشِ قدم کی بیروی کرتے ہوئے انجام دینا ہوگا' جس کے بغیر محامیۃ آخروی علیہ دستگاری ممکن نہیں۔

## فريضة شهادت حق كى احمت كى طرف منتقلى

سورۃ البقرہ کی زیرِ مطالعہ آیت اور سورۃ الحج کی آخری آیتِ کریہ اس بات کے نفسِ تعلی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بی نوعِ انسانی کے سامنے حق کی شہادت دیا امتِ مسلمہ کا فرضِ منصی ہے اور اس شہادتِ حق بی کے لئے یہ امت بہا کی شہادت دیا امتِ مسلمہ کا فرضِ منصی ہے اور اسی شہادتِ حق بی کے لئے یہ امت بہا کی شہ ہے۔ اب محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت اور بیمیل رسالت کا بھی یہ لازی نقاضا ہے کہ دنیا کی رشدہ ہدایت کا کام احمت سرانجام دے اور اپنے قول و قبل سے گوابی دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری جس طور پر امت کی طرف نقل فرائی اس کا حوالہ اس معمون میں گزر چکا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ خضور سے الواع کے حوالے سے اس بات کی مزید وضاحت کروں کہ حضور سے فریشۂ شہادتِ حق کی امت کی طرف منتقل کا کام کس کمالی حکمت سے انجام دیا۔ خطبہ مجمتہ الوداع کو بجا طور پر حقوق انسانی کا ایک منشور اور ہدایتِ ربانی کا ایک خلاصہ کما جا آ جہد الوداع کو بجا طور پر حقوق انسانی کا ایک منشور اور ہدایتِ ربانی کا ایک خلاصہ کما جا آ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیش سال کی مسلسل محت شاقہ اور جاں محسل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وربانی عالی کہ بحیل ہوگئی اور اللہ کا دین جام و کمال عالب ہوگیا تو آپ نے جمتہ الوداع کے موقع پر مسامی کے بعد جب وہ وفت آیا کہ جزیرہ نمائے عرب کی حد تک فریعۂ شہادت علی الناس کی مجمل ہوگئی اور اللہ کا دین جام و کمال عالب ہوگیا تو آپ نے جمتہ الوداع کے موقع پر کی جمیل ہوگئی اور اللہ کا دین جام و کمال عالب ہوگیا تو آپ نے جمتہ الوداع کے موقع پر

محابہ کرام رمنی اللہ عنم کے عظیم اجماع سے خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں آپ نے انتائی اہم بدایات ارشاد فرائے کے بعد مجمع سے سوال کیا: ألا عَلْ بَلَغَتُ؟ کہ لوگو! میں نے خدا کا پیغام 'اس کی ہدایت پہنچا دی کہ نسیں ؟ تبلیغ کا حق ادا ہو گیا کہ نسیں؟ اس پر سوا لا كل محاب كرام كا مجمع بكار الله: فانشَهد فك قد بَلَّغتَ وَلَتُبْتُ وَ نَصَعْتَ كم اس الله کے رسول ! ہم مواہ میں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کردیا 'حقِ امانت ادا کردیا اور حقِ خیر خوای ادا کرویا۔ آپ نے یہ بات تمن مرتبہ دریافت فرائی اور محابہ کرام نے ہرباری جواب دیا۔ اس کے بعد حضور نے اکشت مبارک آسان کی طرف اٹھاتے ہوئے فرمایا: اللهم الفهدك اب يروردكار! تو بحي كواه ره عبى سبكدوش موكيا ميري دمه داري بوري مولى إ ميرى طرف س فريضة شادت على الناس ادا موكيا اور تيرا دين بالنعل قائم موكيا! اس سوال و جواب کے بعد نی اکرم مل اللہ علیہ وسلم نے شمادت حق اور تبلیغ دین کی وہ ذمہ داری جو خاتم النیس و الرسلین کی حیثیت سے آپ کے سرد تھی محابہ کرام سے بایں الفاظ مخاطب ہو کر امت کی طرف نعمل فرمادی کہ فلڈبلین الشاهدُ الفائيبَ ليني جو لوگ يمال موجود بي اب بيدان كا فرض ہے كدوه ان تك يسياكس جو يمال موجود نسيل بيل! اس طرح فریفنہ شاوت حق کی اوائیگی کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں سے امت کے کاندھوں پر شقل ہوگئے۔ اب امت کے ہر فرد کو انقرادی طور پر اور امت کو اجمای طور پریه فریضه سرانجام دینا ہے۔

### عملى جدوجهد كانقطة آغاز

مورة الحجى آخرى آيت من امت كا فرض مصى شادت على الناس بيان فرائے فررًا بعد امرے صيغه من امت كو تين احكام ديئے گئ (ا) فَالِيمُو الصَّلُوة (١) وَ اعْتَصِمُو اِللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ آیک انسان کو جب اس کے نصب العین یا ہدف (Target) کا شعور حاصل ہو جائے اور اس کی منول متعین ہو جائے کہ اسے کمال پنچنا ہے تو وہ یکدم ایک ہی جست میں اس ہدف کمنیں پنچ سکنا' بلکہ سب سے پہلے اسے اپٹے سر کا نقطہ آغاز متعین کرنا ہو گا اور پھر منول بہ منول اپنے منتبائے مقصود تک پنچنا ہو گا۔ چنانچہ "فاقیہ و الفظافی آو الو کو اللا کو ق ق اعتصد و اللا یہ الفاظ میں اس جدوجمد کا نقطہ آغاز بیان فرمایا جا رہا ہے کہ «شمادت علی الناس " کے ہدف تک پنچنے اس جدوجمد کا نقطہ آغاز اقامتِ صلوق اور ابتائے زکو ق سے ہو گا۔ یہ گویا اس ہدف کے ناکزیر لوازم (Pre-requisites) ہیں۔ وہ مخص بوائی نادان ہے جو شمادت حق اور اس سے بھی بریھ کر اقامتِ وین کے مراحل میں ایک ڈور دار چھلانگ لگا کر پنچنا چاہے جب کہ اسے نہ اقامتِ معلوق کی کوئی فکر ہو اور نہ اوائے زکو ق گی 'نہ تو اس کی نمازی درست ہو اور نہ تا قامتِ معلوق کی کوئی فکر ہو اور نہ اوائے زکو ق گی 'نہ تو اس کی نمازی درست ہو اور نہ ہی اسے نہ اقامتِ معلوق کے احکام تک معلوم ہوں۔

اس کے بغیریہ جلئے جلوس 'فلک شکاف نعرے اور مظاہرے کمائے کے سودے ہیں اور ان کی حیثیت فریب نفس سے زیادہ نہیں 'بلکہ اندایشہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کے ہاں اندایشہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کے ہاں اندایشہ سے کرفت اور محاسب کا باعث بن جائمیں۔

ای طرح جو لوگ بس نماز اور زکوة بی کو پورا دین سجھ بیٹیس 'روزوں کی پابٹری' ج کی ادائیگی اور کچھ اوراد و وظائف پر مطمئن ہو کر بیٹھ رہیں' جب کہ ان کی زندگی کے دو سرے معاملات اللہ کی اطاعت سے خالی ہوں' نہ دین کی مغلوبیت ان میں کوئی غیرت و حمیت پیدا کرے اور نہ جماد و قال کی منازل ان کے سامنے ہوں تو جان لیجئے کہ وہ بھی سخت مغالطے میں ہیں'کونکہ ان کا تصور دین محدود ہی نہیں مسخ شدہ بھی ہے۔

"اعتصام بالله" كا حكم: اقامتِ صلوة ادر ايتائے زيوة كے احكام كے بعد تيرا حكم ہ: " وَاعْتَصِمُو اللّٰهِ" لَعِيْ الله سے معبوطی كے ساتھ چمك جاوا اس كا دامن مضبوطی سے تھام لو! لفظ معصمت و عاظت کے معنی میں آیا ہے اور "اعتصام" کا منہوم ائی حاظت کے لئے کمی چیز کے ساتھ چب جانا یا کمی کا دامن تھام لیڑا ہے۔ یمال "وَ اعتصمو الله " ك الفاظ سے ايك سوال بيدا موا بك الله سے چمك جانے كا جو تكم یماں ویا جا رہا ہے اس کا منہوم کیا ہے اللہ سے چمٹ جانے کی عملی صورت کیا ہو سکتی ب؟ "القرانُ يُفسِّر بعض بعض " ك المؤلِّك عين نظر بمين اس كي وضاحت سورة آل عران كي آيت ١٠٠ من لتي بي جال فرايا كيا: "وَ اعْتَصِمُو ابِعَبْلِ اللَّهِ" لِعِي الله ک ری کے ساتھ چے جاوا حل اللہ کو معبوطی سے تھام لوا اب "عبل اللہ" کے معموم كى محمين كے لئے ہم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كے ارشادات سے رہنمائى ماصل كرتے بي اكونكه قرآن كى تبيين و تشريح اور اس كى وضاحت حضورا كے ذمه متى۔ چنانچہ ایک طویل حدیث کے مطابق جس کے راوی معرت علی رضی اللہ عنہ ہیں وسول الله صلى الله عليه وسلم في قرآن كى عظمت و رفعت بيان كرت بوسة ارشاد فرمايا: " هُوَ حَبِّلُ اللهِ الْمَتِينُ "ك يه قرآن ع الله تعالى كى معبوط رى ب- چنانچه "و اعتصيموابالليا" کا مفہوم یہ ہو کا کہ قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامو اس سے اپنا مضبوط تعلق استوار

خطیہ جمتہ الودائ کے متعلق صح مسلم کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے شماوت لینے اور "فَلَنْبَلِنے الشَّلْعِدُ الفَائِسَ" کا عم ویے سے پہلے جو آخری بات فرائی وہ یہ ہے:

و قَدْ تَرَكَتُ فِيكُمْ مَالَنُ تَضِلُوا ابْعَلَهُ ۚ إِنِّ اعتَصَمَّتُمْ إِنَّ كَتَاكُ اللَّهُ

"اور بقینا میں تمهارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کو اگر تم مضبوطی سے تھامے رہو کے اس کے بعد جر گز محراہ نہ ہو سکو کے۔ وہ چیز ہے کتاب اللہ !"

پس عباوت رب شماوت على الناس اور اقامت وين جيے فرائف سے حمدہ برآ مونے كے لئے ہمارے دست و بازو صلوۃ اور ذكوۃ بين اور اس سفر مارے لئے زاور او اور بادى و رہنما اللہ تعالى كى كتاب قرآن حكيم ہے 'جس كے بارے ميں ارشاد بارى تعالى ہے: ذريك الكِتَكُ لاَنْتَ بِلِيهِ!

### فريفنه شهادت على الناس اور محابة كرام كاكردار

اس فریضہ شادت علی الناس کی انجام دبی جس جنور کے جاب فار صحابہ کرام نے جو مصائب و شدا کہ جھیے ، جو ایٹار و قربانی پیش کی اور جو محنیں اور مشقیں برداشت کیں وہ عربی النی کا ایک درختاں باب ہے۔ تاریخ عالم ان کے مبرومصابرت اور عزیمت و استفامت کی نظیر پیش کرنے سے عابز ہے اور قیامت تک عابز رہے گی۔ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد محابہ کرام نے ظافتِ راشدہ کی صورت میں اسلام کا جو اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد محابہ کرام نے ظافتِ راشدہ کی صورت میں اسلام کا جو وفت اپنی حقیق شکل و صورت میں دنیا میں عمراج ہے۔ اگرچہ وہ نظام خروصلاح و فلاح اس رقت اپنی حقیق شکل و صورت میں دنیا میں عمراخ کیس موجود نہیں ہے ، لیکن میں بلا خون تردید عرض کرتا ہوں کہ آج بھی دنیا میں جو خیر ، بھلائی اور خوبی کمیں نظر آتی ہے اور جو انسانی اقدار موجود ہیں یا قیامت تک موجود رہیں گی وہ اس صالح نظام کی برکات ہیں۔ اس نظام نے انسانی اقدار موجود ہیں یا قیامت تک موجود رہیں گی وہ اس مانے نظام کی برکات ہیں۔ اس نظام نے انسان کو اس کے حقوق و فرائض کا شعور بخشا اسی نظام کی بروات ریک و نسل اور زبان و و طن کے اخرازات ختم ہوئے ، اسی نظام نے خواتین کو معاشرے میں ان کا جائز مقام ویا اور ان کے حقوق دلوائے۔ یہی وجہ ہے کہ "الفضل ماشھدت بدالاعداء" کے مقام ویا اور ان کے حقوق دلوائے۔ یہی وجہ ہے کہ "الفضل ماشھدت بدالاعداء" کے مقام ویا اور ان کے حقوق دلوائے۔ یہی وجہ ہے کہ "الفضل ماشھدت بدالاعداء" کے مقام ویا اور ان کے حقوق دلوائے۔ یہی وجہ ہے کہ "الفضل ماشھدت بدالاعداء" کے مقام ویا اور ان کے حقوق دلوائے۔ یہی وجہ ہے کہ "الفضل ماشھدت بدالاعداء" کے مقام ویا اور ان کے حقوق دلوائے۔ یہی وجہ ہے کہ "الفضل ماشھدت بدالاعداء" کے مقال دلوائی و مقال کے دولائل کے حقوق دلوائے۔ یہی وجہ ہے کہ "الفضل ماشھدت بدالاعداء" کے مقوق دلوائے۔ یہی وجہ ہے کہ "الفضل ماشھدت بدالاعداء" کے مقون دلوائے۔ یہی وجہ ہے کہ "الفضل ماشھدت بدالاعداء" کے مقون دلوائے۔ یہ کہ "الفید کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کیا کی دولت کی د

معدان وسمن بھی اس نظام عدل و قسط کی برکات کے معرف نظر آتے ہیں۔ چنانچہ آنجہانی گاندھی نے کا بنی حکومت کے لئے مدین آکبڑاور فارون اعظم کے دورِ حکومت کو بطور نمونہ سامنے رکھا جائے۔

دور نبوی اور دور ظافت راشدہ بی اسلام کے نظام عدلِ اجماعی کے قیام کی صورت بیس حق کی عملی شادت سیشہ کیتی پر قائم کر دی گئی جو انسانیت کے لئے تا قیام قیامت بین عملی میارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب امت کو قولی شادت کے ساتھ ساتھ ہی عملی شادت دنیا کے ساتھ ساتھ ہی عملی شادت دنیا کے ساتھ کا بخیر شادت علی شادت دنیا کے سات پھر شادت علی الناس کا فریعتی ہے قدا نوی منهاج پر الناس کا فریعتی ہے قدا نوی منهاج پر الناس کا فریعتی ہوتی تو وہ الزمان جو تکہ دنیا پہلے عمل کو دیمتی ہے قدا نوی منهاج پر استوار نظام کی اقامت امت پر فرض ہے۔ اب اگر امت اس فرض ہے بحس و خوبی استوار نظام کی اقامت امت پر فرض ہے۔ اب اگر امت اس فرض ہے بحس و خوبی عمدہ برآ نہیں ہوتی تو وہ لازمان خداوندی: فلکست فلق آلیون آؤسل آلیون آؤسل آلیون آل

### لحة فكربي

شادت علی الناس کے اس فریفنہ کی ادائیگی کے همن بی اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہئے کہ آج ہمارا کیا حال ہے ؟ کیا ہم اس فرض کی انجام دی کا کوئی احساس رکھتے ہیں؟ کیا ہمیں بحثیت امت یہ شعور حاصل ہے کہ ہمارے کاندھوں پر کس قدر عظیم ذمہ داری کا بار ہے؟ کیا ہمیں ٹی نوع انسانی پر اتمام جت کے لئے قولی و عملی شمادت کی کوئی فکر ہے؟ اور اس سے بردھ کر غور طلب بات یہ کہ دو سروں پر حق کی شماوت قائم کرنے سے پہلے کیا ہماری افزادی اور اجماعی زندگی کے کسی ایک گوشے سے بھی اس حق کی کوئی عملی شمادت دی جا رہی ہے؟ یہ بردی ہی دردناک 'المناک اور تلخ حقیقت ہے کہ ہماری موجودہ حیثیت نزائے کے سانپ کی ہی ہے کہ ہم نہ تو خود اس دولتِ رتبانی سے مستنیخ ہو رہے ہیں اور نہ دو سروں کو اس کا موقع وے رہے ہیں۔ فلا ہر ہے کہ ہم اپنے سوءِ عمل ہو رہے ہیں اور نہ دو سروں کو اس کا موقع وے رہے ہیں۔ فلا ہر ہے کہ ہم اپنے سوءِ عمل اور پستی کردار کی دجہ سے دنیا ہیں ذات و مسکنت کی جو حسرت اگیز اور عبرت آموز تصویر اور پستی کردار کی دجہ سے دنیا ہیں ذات و مسکنت کی جو حسرت اگیز اور عبرت آموز تصویر

بے ہوئے ہیں اسے دیکھ کر اسلام کی خفانیت پر کوئی ایمان لائے تو کیے لائے؟ یہ بڑی بی تکلیف وہ حقیقت ہے کہ ہم شہادتِ حق کا فریعنہ سرانجام دینے کے بجائے کھمانِ حق کے مجرم بنے ہوئے ہیں۔ اس جرم کی پاواش ہیں بنی اسرائیل کو 'جو ہم سے پہلے "امتِ مسلمہ "کے مقام پر فائز تھے ' ذات و مسکنت کے عذاب سے وو چار کیا گیا تھا اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا۔ آج کی سزا ہمیں بل ربی ہے اور ہم پر حتیسات کے کو رہے مخلف عذابوں کی شکل میں برس رہے ہیں' لیکن حیف کہ ہماری تکاہوں سے خفلت کے پروے نہیں چھٹ رہے اور ہم خوابِ غفلت سے بیدار ہونے کو تیار نہیں۔

یہ ایک فطری قانون ہے 'جس سے ہمیں اپی روز مرہ زندگی ہیں واسط پڑ آ رہتا ہے کہ کوئی چیز جس مقصد کے لئے بنائی گئی ہو وہ اگر اس مقصد کو پورا نہ کرے تو اسے افخا کر کوڑے کرکٹ کے وجر پر پھینک ویا جا آ ہے ' ایسی چیزوں کو سنجال کر نہیں رکھا جا آ۔ مثال کے طور پر قلم لکھنے کے لئے بنایا جا آ ہے ' لیکن جب آپ کا قلم لکھنا بند کر وے اور اس سے اس کا اصل مقصد ہی حاصل نہ ہو رہا ہو تو آپ یقینا اسے اٹھا کر کوڑے دان ہیں پھینک دیں گے۔ امتوں کے ساتھ اللہ تعالی کا معالمہ بھی اس طرح کا ہو تا ہے۔ امت مسلمہ کی تاسیس ونیا ہیں اس مقصد کے لئے کی جاتی ہے کہ وہ عباوت رب کا رویہ اختیار کرے اور شہاوت حق کا فریف انجام وے۔ اب اگر امت مسلمہ اپ مقصد وجود اور کرف تاسیس ہی کو پورا نہ کرے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت باتی نہیں رہتی ' وہ راندہ درگاہ بن چاتی ہے' اسے دھنگار ویا جا آ ہے اور اس پر خدا کی لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے۔ اس کی نمایاں ترین مثال یہود ہیں' جن کے بارے میں فرایا گیا: فیون ت علیهم النبلة و المستکنیة و باله وایفضیت میں الله "اور مسلط بارے میں قرایا گیا: فیونت علیهم النبلة و المستکنیة و باله وایفضیت میں الله و داور مسلط کردی گئی ان پر ذات اور محتاجی اور وہ اللہ کی غضب میں گھر گئے''۔

یود کو اللہ تعالی کے اس منابطے کے تحت اس قدر اہانت آمیز مزا ملی ورنہ واقعہ بیہ بے کہ وہ اللہ تعالی کے انتائی بیارے تھے۔ قرآن کیم کے مطالع سے بیہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جتنا لاؤ بیار اس امت کے ساتھ ہوا وہ کی دوسری امت کے ساتھ نہیں ہوا۔ اللہ نے ان کے لئے صحرا میں بادلوں کا سائبان فراہم فرمایا ایک چٹان سے بارہ چشے جاری فرما دیے آسان سے من و سلوی نازل فرمایا ، فرعون جسے جابر چٹان سے بارہ چشے جاری فرما دیے آسان سے من و سلوی نازل فرمایا ، فرعون جسے جابر

ائمہ اٹے ' آج وہ شرم حرین خدا کے قبنہ بیل ہیں اور وہاں پر قائم بری بری مساجد اور درسگاہیں ' سرگاہوں اور یادگاروں کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ 1812ء میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مقبور و مغفوب قوم کے ہاتھوں مشرق و سطیٰ میں عربوں کو جس ذلت آمیز کلست سے دوچار کیا وہ عذاب کا ایک کو ژائی تو تھا' جس کے نتیج میں ہمارا قبلہ اقل جو فاروقِ اعظم سے لے کر 1812ء تک ہماری تولیت میں تھا' میودیوں کے قبنے میں چلا گیا۔ (اس عرص میں قریباً ایک مدی مشتیٰ ہے جس میں بیت المقدس عیسائیوں کی تحویل میں چلا گیا تھا) لیکن سے سانحہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لئے ناکافی رہا اور ہمارا سے طال ہے کہ ہم مشرق سے مغرب تک اور شال سے جنوب تک اسی طرح عیش کوشی' ونیا طلبی اور خدا سے بناوت کی روش پر کمرستہ ہیں جو صدیوں سے ہماری فطرستہ فائید بن چکی ہے۔

خود ملک خداداد پاکتان کا حال دکھ لیجے ہو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا الکین اسلام سے اعراض کے نتیج میں ہمارا جو حال ہوا ہے اسے ہم نے نگاہ طبرت سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہندوستان میں 'جماں ہم ایک ہزار سال تک حکران رہے 'ہم کس طرح پا نمال کئے گئے اور اب تک کئے جا رہے ہیں۔ ہندو کے ہاتھوں فکست اور اس کے نتیج میں مشق پاکتان کا سقوط ہماری تاریخ کا المناک ترین باب ہے۔ وہاں کشت و خون کا جو بازار گرم ہوا اور ہمائیوں کیا ہمائیوں ہمائیوں پر بہیانہ مظالم کے جو پہاڑ توڑے گئے اور ہمائیوں کی شفاوتِ قلبی کا یہ مظاہرہ کہ ان کی ہوس کے ہاتھوں بنوں کی توڑے گئے اور ہمائیوں کی شفاوتِ قلبی کا یہ مظاہرہ کہ ان کی ہوس کے ہاتھوں بنوں کی اور انذار کا باعث بنا ؟ کیا ہمارے دل میں ٹرجوع الی اللہ کی تحریک پیدا ہموئی؟ کیا تو بت انسوح کا جذبہ ہمارے دل میں انجوا ہمیں اپنی حالت کو بدلنے کا احساس ہوا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پر تا ہے کہ ان سب سوالوں کا جواب نفی میں ہے اور ہمارے لیل و نمار جو کیسائے میں ہمارے اس بچ کھیے پاکتان میں جو فتنے اور مصمتی عفرتوں کی سیلے سے وہی اب بھی ہیں۔ اس بچ کھیے پاکتان میں جو فتنے اور مصمتی عفرتوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں وہ بھی ہمیں خوابِ غفات سے بیدار نہیں کرسکے۔ میں ہمارے سامنے ہیں وہ بھی ہمیں خوابِ غفات سے بیدار نہیں کرسکے۔ مصورت میں ہمارے سامنے ہیں وہ بھی ہمیں خوابِ غفات سے بیدار نہیں کرسکے۔ میں ہمارے سامنے ہیں وہ بھی ہمیں خوابِ غفات سے بیدار نہیں کرسکے۔

واقعہ بیہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ذلت و رسوائی کا سب سے برا نشان مسلمان بن کے ہیں۔ مشرق ہو یا مغرب ہر جکہ ہماری پیٹھوں پر عذاب النی کے کوڑے پڑ رہے ہیں اور سب پچھ خدا کے قانون اور ضابطے کے تحت ہو رہا ہے۔ اور اس صورتِ حال میں

أتُول تَوْلَى هذا و استغفر اللَّهُ لي و لكم و لسلَّر المسلمين و المسلمات

مطالبات دين

افامری ورک ورای می ایات ۱۳ اقام ای دوشنی مبر دین کاتیسراتیم تعاضا

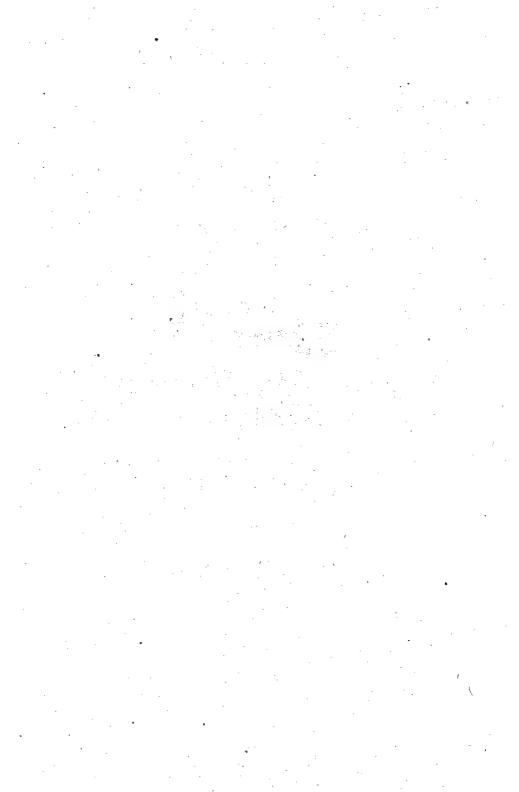

#### نَحمدة و نصلى على رسولد الكريم اعو ذيالله من القيطن الرجيم - بسم الله الرّحين الرّحيم ○

دعوتِ بندگی رب اور فریعنہ شمادت علی الناس کے بعد جو تیسری بدی ذمہ داری اس اتمت کے سروکی منی ہے اس کے لئے قرآنی اصطلاح "اقامت دین" ہے ایعنی دین کا قیام ' دین کا غلب ' دین کو بحیثیت نظام زندگی بالنعل قائم کردینا۔ اصلاً تو یہ نتیجہ ہے اس "عباوت رب "كا 'جس سے مفتكو شروع مولى متى الينى عبادت كا متيجه اسمادت حق" يا "شہادت علی الناس" اور شہادتِ حق کی بلند ترین منزل " اقامتِ دین" ہے ' کیکن ان تنول اصطلاحات کو علیحدہ علیحدہ ذہنول میں محفوظ کرنا اس لئے ضروری ہوگیا ہے کہ قیم دین سے رفتہ رفتہ بعد پیدا ہوجائے کی وجہ سے مجرد لفظ "عبادت" سے ذہن ان دو سری دو ذمه داراوں تک نہیں بنتا ہو حقیقت میں لازم و طروم ہیں۔ الذا جب تک اس کے مضمرات کو کھول کرنہ بیان کردیا جائے کہ اس نیج میں بدیورا درخت نیال ہے اس وقت تک ذہن ای محدود تصور عبادت کی گرفت میں رہتا ہے کہ عبادتِ رب کا مقصد محض نمازہ روزہ ' جج اور زکوہ ہے ۔ اس معدود تطور سے رستگاری کے لئے ضروری ہے کہ ان تنول اصطلاحات كو ملحوظ ركما جائے جو در حقیقت ایك بی نكته ایمان كی تغییرین بین ! فلذا میں جاہتا ہوں کہ آپ "مطالباتِ وین" کے ضمن میں ان مین اصطلاحات کو وہن نشین کر لیں کہ یہ نیوں چیزیں فرائعنی دنی میں شامل ہیں اور فلاحِ دنیوی اور نجاتِ اخروی کے لئے ناکزر ہیں۔

 بھیجا ہے ' یعنی کتاب اور نظامِ شریعت دونوں دے کر ' ماکہ آپ اس ہدایت اور دینِ حق کو ہر جنسِ دین پر غالب کردیں!

### قابلِ غوربات

اب قابل غور بات سے کہ کیا قرآن کا نزول محض تلاوت کے لئے ہوا ہے؟ یہ صرف زبانی تعریف و توصیف (Lip Service) کے لئے آیا ہے یا محض ایسال ثواب ك لئة الداكيا بي سي -- بلك قرآن و حضور براس لئة نازل كياكيا تما ماكه اس ے مطابق نظام زندگی بالغمل قائم مو اور دنیا کے سامنے اللہ کے دین کا جامع اور کامل نمونه آجائے ۔ از روئے قرآن حکیم حضور کی بعثت کا مقصد میں تھا۔ چنانچہ رسول الله ملی اللہ علیہ وسلم کی بوری حیات طیتہ اس جدوجمد سے عبارت ہے۔ اور اس کے لئے مخنیں کرنے ' مشقیں جھلنے 'جانیں کھیانے ' قرمانیاں دینے ' مال خرج کرنے ' غرضیکہ اس راہ میں اینے جسم و جان کی تمام توانائیاں اور صلاحیتیں لگانے کامطالبہ ان لوگوں سے بھی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان الائیں - الذا سورة الصف میں محمد رسول اللہ صلی اَدُنَّكُمُ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِئَكُمُ رِّمَنَ عَذَابٍ اَلِيْمِ۞ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِم وَ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمُوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمُ وَلِكُمْ خَرْدُ كَتُكُمُ إِنْ كُنتُمُ نَعْلَمُونَ "اے ايان والواكيا من تم كو اس تجارت ك بارے میں بناؤں جو تم کو عذاب الیم سے چھٹکارا ولا دے؟ (وہ میر کہ) الله اور اس کے رسول پر پختہ یقین رکھو اور (اس کے دین کو غالب کرنے کے لئے) اس کی راہ میں جماد اور مجابدہ کی روش اختیار کرو۔ (اس کے لئے اٹی صلاحیتیں ' توانائیاں ' جانیں ' مال و منال اورات اوقات الله كى راه من كمياؤ) من تسارك لئ بسترب أكرتم سمحمو العف: ١١٠٥

آج کی نشست میں اس مضمون کی وضاحت کے لئے ہم سورۃ الثوری کی آیات ۱۳۳ آ ۱۵ کا مطالعہ کریں گے ۔ فرمایا:

شُرَعَ لَكُم يِنَ الدِّيْنِ مَا وَهُي بِهِ نُوْحًا وَ الَّذِي أَوْ خَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَتَمْسَنَا بِهِ

#### اِنْدَاهِيْمُ وَمُوسَى وَعِيسَى . . . .

"(اے مسلمانو!) اُس (اللہ) نے تمہارے لئے مقرر کیا ہے از جنس دین وہی جس کی وصیت کی تھی اس نے نوح کو' اور جو وحی کیا ہم نے (اے نمی) تمہاری طرف اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو اور موٹ کو اور عیلی کو"

نوٹ کیجے کہ "هُوَ عَ لَکُمْ یَنَ الدِّیْن مِن جَع خاطب کی ضمیراستعال ہوئی ہے، جس کا صاف مفہوم ہی ہے کہ اس آیت کی خاطب ہر دور اور ہر زمانے کی امتِ مسلمہ ہے البتہ "و الَّذِی اَو کَمْنَا اِلَیْک" میں واحد خاطب کی ضمیررسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے لئے ہے۔

### تمام انبیاء و رسل کادین ایک ہے

اس آیہ مبارکہ کے زیر مطافعہ جزو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امّت سلمہ کے لئے بلور دین وہی چیز مقرر کی ہے جو اس سے پہلے دیگر جلیل القدر انبیاء و رسل کے لئے مقرر کی تھی ۔ آیت کے اس جزو سے ایک ففنی مضمون یہ نکا ہے کہ یہاں جن پانچ انبیاء و رسل (نوح 'ابراہیم 'موئی 'اور عینی علیم اَلمّتلوٰۃ واللّام اور محمد رسول الله صلی الله علیہ و سلم) کا تذکرہ ہے 'ان کا انبیاء و رسل کے مابین ایک خصوصی مقام و مرتبہ ہے ۔ قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے " اُو لُو االْعَوْمِ مِنَ الرّ مُسلِ" درسولوں میں ایک خاص مرتبہ والے 'مقام عزیمت پر فائز رسول) اکثر و بیشتر علاء کا ہی خیال ہے کہ "اولوا العزم من الرسل " یمی پانچ رسول ہیں۔ بعض علاء اس فرست میں خطرت ہود اور حضرت صالح ملیما السلام کو بھی شامل کرتے ہیں' لیکن علاءِ سلف کی اکثریت کا ربحان انبی پانچ رسولوں کی طرف ہے جن کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے ۔ گروہ انبیاء و رسل میں یہ پانچ امتیازی شان کے حامل ہیں ۔ ایک بات اس سے یہ بھی معلوم انبیاء و رسل میں یہ پانچ امتیازی شان کے حامل ہیں ۔ ایک بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ ان تمام انبیاء و رسل کا دین ایک بی رہا ہے ۔ جو دین حضرت محملی الله علیہ وسلم کا ہے وبی دین حضرت فور من دعرت عور صلی الله علیہ وسلم کا ہے وبی دین حضرت نوح 'حضرت ابراہیم 'حضرت موئی' اور حضرت عین سلام الله علیم کا تھا۔

### لفظ و وين "كامفهوم

آمے برصنے سے پہلے لفظ "وین" کے معانی و مفاہیم کو اچھی طرح جان لیا اور سمجھ لینا ضروری ہے۔ یہ لفظ بھی "عبادت" اور "شمادت" کے الفاظ کی طرح تعلیمات اسلامی میں برا اہم اور مرکزی لفظ ہے اور اس کے سیح اور حقیق فیم پر ہی قرآن عکیم کی دعوت کا صحح اور ورست مطلب سمجمنا منحصر ہے ۔ عربی زبان میں اس لفظ "دین" کا اصل مغہوم جزا وسرا يا بدله بي چناني سورة الفاتحدين بيد لفظ اي معنى من استعال موا بي ملي مَوْمِ اللِّيْنِ (جزا وسزائد لے کے دن کا مالک!) اردو کا مشہور محاورہ ہے" جیسا کرو ع ويا بمروع !" على بن اى منهوم كو اداكرنے كے لئے كاورہ بولا جا آ ب " كما تَدِيْنُ تُدَانُ "--- اى جزاء وسزاك بنيادى تصور سے عربي زبان ميل لفظ "وين" ك مفاجم من انتائي وسعت بدا موتى ب اور غور كرنے سے به تمام مفاجم اور وسعتيں سجھ میں آجاتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جزا و سزا کسی ضابطے اور قانون کے تحت بی موتی ہے ۔ یعنی ضابطے اور قانون کی پایدی اور اس کے مطابق زندگی سر کرنے پر انسان جزاء کا مستی محمرا ہے اور اس کی خلاف ورزی اور نافرانی سے سزا کا مستوجب قرار پا آ ہے۔ النذا ای لفظ " وین " میں جزا و سزا اور بدلے کے ساتھ ساتھ قانون اور ضابطے کا تصور مجی پیدا موتا ہے۔ اب قانون اور ضابطے کے تصور کے مقصیات ولوازم میں کسی مقنن اور کسی مطاع کا تصور بھی شامل ہے ۔ لین الی استی کا تصور جو قانون عطا کرنے والی (Law Giver) مو - اب مزید آگے بوصے - جزا و سزا ، قانون و ضابطہ اور مقنن و مطاع کے تصورات و مقتنیات میں اطاعت کا تصور ایک ناگزیر لازمہ کی حیثیت سے شال ہے۔ قرآن مجید کی مخصوص اصطلاح "دین" ان تمام تصورات کے اجماع سے نی ہے اور از روے قرآن اس کامنموم ومطلب سے کہ:

"ایک بورا نظام زندگی اور کمل ضابطة حیات جس میں ایک بستی یا ادارے کو مطاع 'مقنن (Law Giver) اور حاکم مطلق (Sovereign) مان کر اس کی جزا کی امید اور سزا کے خوف سے اس کے عطا کردہ قانون اور ضابطے کے مطابق اس بستی (یا ادارے) کی کامل اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسرکی جائے!"

دین کے اس تصور کو اس کی تمام تر تگیت کے ساتھ سامنے رکھیے۔ قرآن مجید سے ہمیں لفظ دین کا یمی جامع تصور ملیا ہے۔ اس کے لئے اب میں قرآن مجید ہی سے استشاد کریا ہوں۔

دین الملک: سور و بوسف میں "دین المملک" کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ قرآن بی سے ثابت ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں بادشاہت کا نظام قائم تھا اور حضرت بوسف اس نظام میں ایک بڑے عمدے پر فائز ہے۔ قط کے دور میں جب ان کے بھائی دوبارہ غلہ لینے مصر پہنچ اور آپ نے اپنے چھوٹے بھائی بن یا مین کو اپنے پاس روکنا جہائی دوبارہ غلہ لینے مصر میں نظام بادشاہت کا جو قانون رائح تھا اس کے تحت ان پاس روکنا جہائی کو روکنا ممکن ضمیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اس کے لئے ایک خصوصی تدیر قرائی۔ سورہ یوسف میں ارشاد ہے:

كَذْلِكَ كِذُنَا لِيُوْسُفَ مَا كَانَ لِيَا هُذَ اَخَاهُ فِي لِيْنِ الْمُكَادُ اَخَاهُ فِي لِنْنِ الْمُعَالَ اللهُ عَلَيْ الْمُعَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

"اِس طَرح ہم نے اپنی تدبیرے یوسف" کی تائید کی ایعنی اس کے لئے اپنے بھائی کو روکنے کا ایک سبب بنا دیا ) اُس (یوسف) کا کام یہ نہ تھا کہ بادشاہ کے دین ( لینی مصرکے شاہی قانون) میں اپنے بھائی کو پکڑ تا ۔۔۔ اِلّا یہ کہ اللہ بی ایبا جاہے!"

چنانچہ دیکھ لیجئے کہ بادشاہت کے پورے نظام کو جو بادشاہ کی حاکمیت کی بنیاد پر مصر میں را مج تھا" دین الملک" سے تعبیر کیا گیا۔

دين الله: إس وضاحت كو سامن ركه كراب آخرى بارك كى مخفرى سورت "سورة النصر"كو آين سامن لايئ:

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتَحُ وَرَائِتَ النَّلَسَ يَدُعُلُوْنَ فِيُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَاجُانَ

"جب الله كى مدد آئى اور فتح نعيب موئى ادر (اے نبی) آپ نے ديكه ليا كه لوگ فوج در فوج الله كے دين ميں داخل مورے ہيں۔"

اس مقام پر جو "وین اللہ "کی اصطلاح استعال ہوئی ہے اس کو سجھنا ضروری ہے کہ سے
دین اللہ کیا ہے؟ دین اللہ یہ ہے کہ صرف اللہ کو مطاع و حاکم مطلق اور مقنن حقیق تسلیم
کر کے اس کی جزاگی امید رکھتے ہوئے اور اس کی سزا سے خوف کھاتے ہوئے "صرف اس
کے قانون "اس کے ضابطے اور اس کی عطاکرہ شریعت کے مطابق اپنے انظرادی و اجتماعی
معاملات کو سرانجام دیا جائے ۔ بالفاظ دیگر اپنی پوری زندگی میں صرف اور صرف اس کی
معاملات کو سرانجام دیا جائے ۔ اس رویتے اور طرز عمل کا نام ہے اللہ کے دین کے
تحت زندگی گزارنا اور قرآن مجید میں اس کا حکم بایں الفاظ دیا گیا ہے آگیا آلیدین امنوا
الد محلوا فی السلم کی گاگنا "اے اہل ایمان (اللہ کی) اطاعت میں پورے کے
یورے داخل ہوجائے!"

جردین غلبہ چاہتا ہے: از روئے قرآن "دین" کا جو تصور ہمارے سامنے آیا ہے اس سے یہ بات خود بخود واضح ہوجاتی ہے کہ دین اپنی فطرت کے اعتبار سے اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ وہ دین در حقیقت دین ہے ہی نہیں جو غالب نہ ہو ۔ چنانچہ انگریز کے دور میں جس دین کی اصل تحمرانی تنفی وہ "دین انگریز" تھا۔ وائسرائے ہند کو آج برطانیہ کے نمائندے کی حیثیت حاصل تنفی اور مطاع مطلق برطانوی پارلیمان تنفی۔ مسلمانوں کو نماز روزے کی اجازت تنمی " لیکن دین اسلام غالب نہ تھا۔ اِس منہوم کو علامہ اقبال نے یوں اداکیا

للا كوجوب مند من سجد كى اجازت تاوال به سجمتا ب كه اسلام ب آزاد! جديد ذبن " دين" كو " ندب" كا مترادف سجمتا ب اور اس ايك فجى ( پرائويث) معالمه قرار ديتا ب بدشمتى س پورى دنيا من اكثر و بيشر ندب كا يمى تصور رائخ بوگيا ب يه تصور درست نهيں ب - اسلام ندبب نهيں ' بلكه دين ب خود قرآن عكيم من فرايا گيا: إن الدّين عِند الله الله الله شكر م س ندبب كے لفظ سے جو تصور ابحر تا ب وہ يہ ب كه چند العمد العبعات عقائد (Dogmas) كو مان ليا جائے اور ان عقائد کے تحت چند مراسم عبودیت (Rituals) کی انجام دہی اور چند معاشرتی رسوم (Social Customs) کی پابندی کر لی جائے تو ندہب کا تقاضا پورا ہوگیا۔ ندہب کا تعاضا پورا ہوگیا۔ ندہب کا تعاضا پورا ہوگیا۔ ندہب کا تعلق وا تعت انسان کی مخصی ' ذاتی اور نجی زندگی ہی ہے ہے۔ اس معنی میں اسلام ندہب ہے ہی نہیں۔ اور میں وجہ ہے کہ دین اسلام کی تعبیر کے لئے لفظ " ندہب " نہ کہیں قرآن مجید میں وارد ہوا ہے اور نہ ہی پورے کے پورے ذخرہ احادیث میں کمیں استعال ہوئی ہے 'جس کا وسیع تر استعال ہوا ہو ہے۔ بلکہ ہر جگہ اصل اصطلاح " دین " ہی استعال ہوئی ہے 'جس کا وسیع تر مفہوم و مطلب میں بڑے شرح و مسلا کے ساتھ بیان کرچکا ہوں۔ ہماری بول چال کے مفہوم و مطلب میں بڑے شرح و مسلا کے ساتھ بیان کرچکا ہوں۔ ہماری بول چال کے حوالے سے آپ اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا چاہیں تو اس کے لئے ہماری زبان کی جدید اصطلاح " نظام حیات " ہے 'جو اوائیگی مفہوم کے اعتبار سے لفظ " دین " کے قریب جدید اصطلاح " نظام حیات " ہے 'جو اوائیگی مفہوم کے اعتبار سے لفظ " دین " کے قریب

دین جمهورة "دین الملك" اور "دین الله" جیسی قرآنی اصطلاحات کے بعد اب " دین جمهور " کی اصطلاح پر غور کیجئے ۔ موجودہ دور میں جب نہمب کو انسانی زندگی کا محض ایک مجی معالمہ بنا دیا گیا تو دین کے جامع تصور لینی اس کے نظام حیات ہونے کے تصور کی جگہ خالی ہو می ۔ اس خلا کو پر کرنے کے لئے آپ سے آپ دنیا میں اس تصور اور نظریے نے رواج پاکر قبولِ عام حاصل کر لیا کہ زندگی کے اجماعی معاملات اصول و ضوابط اور معاشرتی نظام «جمهور» خود اینی رائے ' اینی مرضی ' اینی پند و ناپند اور اپنے تجربات و مثابدات کے اعتبار سے معے کریں گے۔ جمور یا ان کے نمائندے یہ فیملہ کرنے کے عجاز ہوں گے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز کیا صحح ہے اور کیا غلط! ان کے لئے کس آسانی شریعت یا ہدایت کی ضرورت نہیں ہے ۔ پارلیمان کی اکیاون فیصد اکثریت کو ہربات کے فیلے کا اختیارِ مطلق حاصل ہے۔ اسے حق حاصل ہے کہ دو مردوں کی شادی کے جواز کا قانون پاس کردے جیسا کہ فی الواقع برطانوی پارلیمان نے کیا۔ وہ جاہے تو سروکوں پر ا ياركون 'كليون اور بإزارون مين ' فلمون اور ۋرامون مين اور المنيج پر عراني ' مادر زاد بريخي، حتی کہ جنسی فعل تک کو جائز قرار دے دے ، جیسا کہ بعض یور پی ممالک اور امر کی ریاستوں میں اس فحاشی پر کوئی قدعن نہیں ہے ' بلکہ اس شیطانی عمل کو قانون کا تحفظ عاصل ہے۔ ای طرح پارلیمان جاہے تو قمار بازی اسٹ الاٹری اور اس قبیل کے محرات

كو تفريح كامقام و كرانيس قانوني طور پر جائز قرار دے دے ، جيساك في الواقع دنيا كے اکثر ممالک نے کر رکھا ہے۔ شراب نوشی 'جنسی بے راہ ردی 'زنا' عمل قوم لوط' عمانی ' قمار بازی ' غرضیکه کوئی شیطانی عمل ایبانسیں کہ جس کو سند جواز دینے کے لئے جمهور کے نمائندوں کی آلیاون فیصد اکثریت مجاز ند ہو۔ قانون سازی اور حدود و تعزیرات کی سمین سی اخلاقی قدر اور آسانی ہوایت کی پابند نمیں بلکہ اس کے لئے معیار جمهور کی پند اور ناپند ہے۔ انہیں اس میں روّو بدل اور ترمیم و شمنیخ کا بھی پورا حق حاصل ہے ۔ اس طرز فکر اور نظریے کے لئے ایک اصطلاح "سیکولرازم" بعنی لا دینی نظام حیات وضع ہوئی اور آج ای فکر کاساری دنیا میں غلب ہے۔ یمال تک کہ ہم پاکستانی بھی ، جنهوں نے نظام اسلامی کے قیام کے لئے تحریک پاکستان چلائی متی اور پاکستان قائم کیا تھا' اپی روح کے اعتبار سے ای نظام حیات کو اپنائے ہوئے ہیں ۔ عملی طور پر جاہے ہم اہمی اس طرز مکر ی بوری نقالی نه کررہ موں لیکن فکری طور پر اسی نظریہ کا ہم پر کامل غلب واستبلاء ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کی برایت اور شریعت سے آزادیہ "جمہوریت" نہ صرف ا کے لعن ہے ' بلکہ خدا سے بغاوت ہے ' سرا سرمعصیت ہے ' طغیان اور سرکشی ہے اور فکرے لے کرعمل تک باللیہ کفروشرک ہے۔

اس بحث كا خلاصه بيه لكلاكه جو دين الله تعالى في حضرت نوح عضرت ابراجيم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیهم السلوۃ والسلام پر نازل کیا تھا اور جو خاتم البیسین و المرسلين حضرت محمد صلى الله عليه وسلم يرسيحيل پذير موا 'اس كے نزول كا مقصد اس دين الله كا بالنعل قام ہے - لين الله كا دين بالفعل قائم مواور تمام معاملات اس كے معابق لے ہوں 'تمام امور کا تصفیہ اس کی روفنی میں کیا جائے ۔ سسی شے کو حلال یا حرام اور جائزیا ناجائز قرار دینے کا مخار و مجاز صرف اور صرف اللہ کو تسلیم کیا جائے اور اس سے سرِموانحراف ند کیا جائے -

# دين اور شريعت كا فرق

اس موقع پر ایک اشکال آپ سے آپ زہن میں مما ہے کہ جمال تک شریعت کا تعلق ہے تو حضرت موسی علیہ السلام کی شریعت اور تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

كى شريعت اور ب - ان دونول شريعول كا فرق و جميل معلوم ب اس لئے كه ورات مخرف صورت میں ی سی ، موجود ہے اور قرآن جید اور سنت رسول مبی بنام و کمال محفوظ ہے۔ البتہ معرت نوح اور معرت ایراہیم ملیما السلام کے محیفے اور ان کی شریعتیں موجود نسیں ہیں - قدا شریعت محدی اور شریعت موسوی کے مابین فرق آج بھی تیان کے ساتھ سمجا جاسکا ہے۔ مثل نمازوں کی تعداد اور اوقات میں اور روزہ کے احکام میں فرق بت واضح ہے۔ پس معلوم ہوا کہ جو چیز مشترک ہے وہ کوئی اور چیز ہے اور جس میں باہمی فرق ہے وہ مخلف چیز ہے۔ ان دونوں کے لئے دو مخلف اصطلاحات ہیں۔ چانچہ ایک کا نام "وين" اور دو سرى كانام " شريعت" - حفرت آدم عليه السلام ي لے كر حفرت محر صلی الله علیه وسلم تک تمام انبیاء و رسل کا دین ایک بی رہا ہے ۔ اس میں کی دور یں ہمی تلق کوئی فرق واقع سی ہوا۔ دین یہ ہے کہ عقیدة توجید کے مقتنیات کے ساتھ اللہ تعالی پر ایمان لایا جائے 'اس کے بھیج موتے انبیاء و رسل اور اس کی اتاری مولى كتابوں كى تعديق كى جائے علامكه ابعث بعد الموت وشرو نشر وساب و كتاب وجزا و سزا اور جنت و دوزخ پر مخت يقين ركما جائے اور صرف الله تعالى بى كو حاكم مطلق اور مقنن حقیق تسلیم کیا جائے۔ جبکہ شریعت عملی زندگی کے احکام پر مشمل ہوتی ہے۔ چنانچہ مالات کے بدلنے 'انسانی ذہن کے ارتقاء اور تمذیب و تمدن اور وسائل و ذرائع کی رتی کے ساتھ ساتھ احکام شریعت میں تغیرو تبدل ہو یا رہا " ا آکلہ شریعت محم صلی اللہ علیہ وسلم پر پایت محیل کو پنجی۔ لیکن جال تک دین کا تعلق ہے وہ بیشہ سے ایک ہی رہا إدروه "اسلام" إ ازروك الفاظ قرآني: إنَّ الدِّنيَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ-- كدوين توالله ك نزديك بس اسلام على إ!

مكى انظام كيے علے كا عدليد اور انظامير ك مخلف شعبوں كا باہمى رباكيا موكا اور ايك دوسرے کے لئے اصاب و محاسب اور ان میں باہی وازن ( Checks And Balances) کا نظام کیا ہوگا؟ اساس دستور ان تمام مسائل پر محیط ہو تا ہے۔ کسی بھی ملک کا وستور بناتے ہوئے اس امری کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی اساس وفعات بحت پائدار اور معمم موں۔ چو کلہ ان میں بار بار کی تبدیلی مناسب فیس موتی اس لئے اس میں تبدیلی کے طریق کار کو بوا ی مشکل رکھا جاتا ہے۔ لیکن اس اساس وستور کے تحت جو قوائین بنتے رہتے ہیں ان کامعالمہ دوسرا ہے۔ تعزیرات علیمدہ لکھی جاتی اور ملے کی جاتی ہیں وروانی اور فوجداری قوانمن علیمہ مدون کے جاتے ہیں اور ان میں ملی وستور کے تحت حب مرورت اسانی سے روو بدل کیا جاسکتا ہے۔ مارے ملک میں و آروی فیسز (Ordinances) کے ذریعے سے بھی قوانین میں رد و بدل موجا آ ہے ' لیکن جموری ممالک میں تو سرحال بد افتیار بار مینٹ کے پاس موتا ہے کہ وہ ۲۹ اور ۵۱ کے فرق سے قانون بنا ہی عتی ہے اور اس میں ردوبدل می کرعتی ہے۔ تو اس کو يول سے کہ ہمارے دین کے فطام میں وستور کی جگہ تو "دین" کی اصطلاح ہے اور قانون کی جگہ " شریعت" کی اصطلاح ہے ۔ دین اصل میں اس سے بحث کرنا ہے کہ مطاع کون ہے " حاكم كون ہے " حاكيت من كى ہے " قانون من كا چلے گا" مرمنى من كى چلے كى اور وہ ماكيت بمن طرح روب عل آئے كى ؟ يعنى يد س ك واسطے سے ہوكى ، ماكم مطلق ك نمائدے کی حیثیت سے حاصل ہوگی؟ یہ تمام امور بیشہ سے طے شدہ ہیں اور ان میں مجى كوئى فرق سي رباكه معام مطلق اور حاكم مطلق صرف الله ب جو "إن المعتمم الآ لله" كي شان كا حامل ب- اس كي طرف سے طنے والا بر قانون واجب العل ب اور اے لے کر آنے والے فما تعدے اس کے رسول ہیں۔ اس کے قانون کی جو تعییر (Interpretation) اس کا تماکدہ (لیٹن رسول) کے اسے قبل کیا اور اس کی روشن میں اسے مطالمات مے کما لازی ہے۔ جن مطالمات میں قرآن و مدیث کی کوئی نعی تعلی موجود ند مو انسیل وین کی روح کے تحت باہی مشاورت سے ملے کیا جاسکا ہے ، لین جو صدور و قیود الله اور اس کے رسول کی طرف سے عاکد کردی می بین ان سے مرمو

بنے یاس میں رو بدل کی اجازت کمیں ہے۔ یہ ہے آیت کے اس معے کی شرح کہ: فَوَعَ کَلَّکُمْ یِّنَ اللِّنْ ِ مَا وَلَّی ہِ الْوُمَّا وَالَّلِنِی اَوْمَمُا اَ اللَّهِ مَا وَمُمَّالًا مِنْ اِلَّاکِ کَمَا وَمُثْنَا ہِمْ اِلْوَامِنْمُ وَ مُوْمِلًى وَ مِمْلًى...

# ا قامتِ دین کا تھم

آیت کے اس کے مور میں اب وہ اسطان وارد ہو رہ ہے جو ہماری آج کی مختلو کا عنوان ہے ۔ فرمایا جار ہاہے کریس کے حسیس کس کے دیا گیا ہے ؟ کیا اس لئے کہ تم اللہ کی عطا کردہ کتاب دستور کو محض حصول ثواب اور ایسال ثواب کا ذریعہ بنا لو؟ اس کا احرام بس اس طرح ہے کر لوکہ اے ریشی جزدان میں لیبٹ کر رکھ لو اور ہاتھ ہے کر جائے تو اس کے برابر اناج تول کر دے دو؟ کیس کوئی تقریب ہو ، چاہ وہ کی سینما ، کلب ، بار ، ناچ گھریا ریس کورس کی افتتاجی تقریب ہو ، تو اس کی طاوت کر لو؟ معاذ اللہ ، اب برگر نہیں! بلکہ یہ دین تو محض اس لئے دیا گیا ہے کہ :

أَنْ أَلِيْنُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَقَرَّقُوا لِيُرِد

الله اس دين كو قائم كواوراس باب من تفرقه كاشكار نه موجاد!"

یہ دین اپنا نفاذ اور غلب چاہتا ہے۔ وہ وستور اور قانون بے معنی ہے جو کسیں نافذ نہیں۔
ہمارے ملک کے سم ۱۹۵۹ء اور ۱۹۵۹ء کے جو دستور رکھے ہوئے ہیں کیا وہ واقعی وستور
کملائے جائے ہیں 'جبکہ وہ نافذی نہیں۔ یہ تو بس ہماری تاریج کی یادگار بن کر رہ مجے
ہیں۔ کوئی دستور مجھ معنول میں اس وقت دستور کملا سکتا ہے جبکہ وہ نافذ بھی ہو۔ قانون
اس کو کما جائے گاجس کے مطابق عدالتوں میں فیصلے ہو رہے ہوں۔

#### طرفه تماثا

یہ جب طرفہ تماثنا ہے کہ دنیا میں کروٹوں کی تعداد میں مسلمانوں کے نام سے جو قوم میں رہی ہے دہ وقوی قواس بات کا کرتی ہے کہ اصل دستور اور قانون خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے 'لیکن یہ جیب شرکر کی ہے کہ ان کا عمل اس دعویٰ اور اس کے رسول کی سنت ہے 'لیکن یہ جیب شرکر کی ہے کہ ان کا عمل اس دعویٰ

کے بالکل بر عکس ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا عطا کروہ وستور و قانون ان کی عملی و اجتماعی زندگی میں کہیں نظر نہیں آبال کے بال قرآن و سنت کے اوا مرو نوائی کی سرے سے کوئی وقعت ہی نہیں ' فلذا کوئی فیصلہ اس کے مطابق نہیں ہو پا آ۔ قرآن کا استعال بس حصول ثواب اور ایصال ثواب کے لئے رہ کیا ہے ' جبکہ وہ قرآن حکیم کے ضابط میات اور پوری زندگی کے لئے کائل ہدایت و رہنمائی ہونے کے دعویدار بھی ہیں ۔ مسلمان قوم سے اس طرز عمل کو ایک انجوبہ ہی کما جاسکتا ہے ۔ سورة الرعد میں محرین قیامت کا ایک اعتراض نقل کرتے ہوئے فرایا کیا ہے:

وَإِنْ تَعْبَبُ لَعَجَبُ قُولُهُمْ ءَاذًا كُنَّا مُرَابًا ءَاِنَّا لَلِي

ین اگر تعب کرنا ہے تو تعب کے قابل تو ان کی یہ بات ہے کہ آیا جب ہم مٹی میں مل کر مٹی ہوجائیں کے تو گیا ہمیں دو بارہ پیدا کیا جائے گا!

میں - سب کے سب قرآن عیم پر ایمان کے تدفی بھی میں اور اسے اپنا وستور 'قانون اور ضابط حیات بھی تنکیم کرتے ہیں - اس قرآن میں ہمارے لئے سے عم موجود ہے کہ اُنْ اَلْهَمُوا الدِّنْ وَلَا تَتَفَرَّ لُوا فِيْدِ

#### دوا قامت "كامفهوم

"أَتِكُوا الدِّينَ" كا ترجمه "قائم كرنا" بمي كيا كياب اور "قائم ركمنا" بمي يتيج ك اعتبارے ان دونوں میں کوئی فرق شیں ہے۔ اگر دین پہلے سے قائم اور غالب ہے تو اس کو اس حالت پر برقرار رکھنا اقامت دین ہے۔ لیکن اگر دین بالنعل قائم نمیں ہے تو اے دنیا میں قائم اور عالب کرنے کی جدوجد کرنا اقامت وین کا تقاضا ہے ۔ بعض حعرات کے زدیک "ا قامت" کا معنی "میدها رکھنا" ہے، لین حکم دیا جارہا ہے کہ اس وین میں کی ند کو اس کی کی چرکوبدلوشیں! حمیں اس میں کی بیشی اور ترمیم کا افتیار ماصل نیس ، یہ دین حمیس بطور الانت واحمیا ہے اور اس کو جوں کا تول رکھنا تساری ذمہ داری ہے! محک ہے! "اقامت دین" کا ایک مغوم یہ بھی ہے ' لیکن سیدمی ی بات ہے کہ اسے جون کا توں رکھنا کس مقد کے لئے ہوگا؟ اسے مرف كابول من محفوظ كراينا يا مرف آفار قديمه كے طور ير محفوظ ركمنا تو مقسود شيں ب-اس کو محض این سل معنیدے کے طور پر مقدس یاد گار بنا کر قو میں رکھنا ہے۔ بلکہ اگر ب وین زندگی کے معاملات سے متعلق ہے تو اس کی حفاظت بھی اس کو قائم کرنے کے لئے مقعود ہے ، آکد تمام معالمات اللہ کی مرضی کے مطابق طے پاکس - چنانچہ اُن اَلْتُمُوا اللِّينَ وَلَا تَمُعُرَّ قُوا رِفْنِ كَاخِمَّا ومنوم بير موكاك دين كو قائم كو 'اس ك ٹھیک ٹھیک حفاظت کرو 'اور اپنے سارے معاملات اس کے مطابق طے کرو اور اس امر میں تمارے مابین تفرقہ نیں مونا چاہیے - اس میں اختلاف کی نہ کوئی مخواکش ہے اور نه ی اجازت!

### نقهی اختلافات <sup>م</sup> تفرقهٔ نهیس

فتى جزئيات اور فروعات بى حنى اور شافى يا دوسرے ائمه فتهاء كى اراء بى

سی فرق ہے تو یہ دین کا فرق نسی ' بلکہ صرف شریعت اور قانون کی تعبیر میں آراء کا فرق ہے۔ دین تو بیشہ سے ایک ہاور بیشہ ایک رہے گا۔ اس میں کمی کو کوئی اختلاف تہیں ہوسکا۔ اس بارے میں امام ابو صنیف امام مالک امام شافعی امام احمد بن صنبل اور امام بخاری رحمته الله علیم ا جمعین کے مابین اختلاف امر محال ہے - بد اختلاف تو جملہ انبیاء و رسل کے مابین بھی نہیں بلکہ سب کا دین ایک بی ہے اور بیر بات سب کے نزدیک مننق علیہ ہے کہ اللہ تعالی ہی مطاع مطلق اور مالک حقیقی ہے۔ وہی اس کا نتات کا خالق إدر ماكيت كاحل بحى اى كاب ألا لدُ الْحُلْقُ وَ الْأَمْرُ اور إِنِ الْعُكُمُ إلا يلله وسول الله ملى الله كى اطاعت ب أوريه اطاعت رسول الله ملى الله عليه وسلم کے واسطے سے ہے۔ اللہ کا عطا کردہ وستور و قانون ہم تک اس کے نی کی وساطت ے بنچاہے۔ چانچہ مارا کلمہ دو اجزاء پر مشمل ب الله الله الله الله معمّلة و منول اللو سول كى حيثيت الله ك فماكندك اوراس كے بندوں كے ورميان وابطے كى ہے۔ چنانچہ الله كى اطاعت كے ساتھ رسول كى اطاعت كو بھى لازم قرار دوا كيا ہے: كا أَيُّهَا الَّذِينَ المُنْوَا المِنْمُوا اللَّهُ وَالمِنْمُوا الرَّسُولُ - بي ال معالم من سرے سے کی اخلاف کی مخاتش ہیں اس میں تفرقہ والنے اس کے بارے میں اختلاف كاشكار موتے اور اس من الى دائے سے جدا گاند رابين تكالئے سے يد كمدكر مَعْ زَادِيا كِياكُ أَنْ أَلِيْتُوا اللِّنْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا رِفْهِ ﴿

# دینِ حق کا قیام مشرکین پر جماری ہے

اس كے بعد يہ بات فرمائي مئ

كُرُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوْهُمُ إِلَيْهِ

"(اے نیم) مشرکوں پر سے بات بہت جماری ہے جس کی آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں!"

کی سور توں کے عام اسلوب کے مطابق یمال پر خطاب آگرچہ نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے ہے الین ور مقیقت ہردور کے مسلمان اس کے مخاطب ہیں 'جو اس و فوت کے واش

### نظام شرك

اس موضوع پر مفقل مختلو تو قرآن علیم کے منتب نصاب میں سورہ لقمان کے دو سرے رکوع اور سورۃ الج کے آخری رکوع کے درسوں کے حمن میں ہوتی ہے - بہال مخترطور پر بیہ سمجھ لیجئے کہ شرک کی دنیا میں بیشہ دو نظام رہے ہیں 'ایک سیاس استحصال ' اور دو سرا محاثی استحصال سے اور ان دونوں استحصال نظاموں نے بیشہ ذہب ادر دحرم کا لبادہ او رقعے رکھا ہے۔

سیاسی شرک اس کی ایک صورت تو یہ ری ہے کہ کوئی انسان خود خدائی کا دعویدار بن بیٹھے کہ مرضی میری چلے گی میں نہیں جانا کہ خدا کا کیا تھم ہے اور رسول کیا کتا ہے ' افتدار کا مالک میں ہوں لنذا تھم مرف میرا چلے گا! اس سیاسی شرک کا نام ملوکیت اور شمرت ہے جس پر کسی قدر مختلو "دین الملک" کی بحث میں ہوچگ ۔ اس کی بد ترین مثال فرعون اور نمود نے قائم کی۔ سیاسی شرک کی دو سری صورت 'جو موجودہ دور میں بست عام ہے ' یہ ہے کہ کسی ملک کے عوام اللہ تعالی کی حاکمیتِ اعلیٰ کا انکار کردیں اور یہ کمیں کہ خدا اور رسول کو مانا ایک فی معالمہ ہے۔ جو انہیں مانے ہیں وہ مجدوں ' مندروں اور کلیساؤں میں ان کا تھم چلا لیں ' باتی رہا ملک کا قانون تو وہ عوام کی اکثریت کی مرضی کے مطابق بنا چاہیے۔ اس کا نام ہے جہوریت ' جس پر میں "وین جمور" کے مرضی کے مطابق بنا چاہیے۔ اس کا نام ہے جموریت ' جس پر میں "وین جمور" کے مرضی کے مطابق بنا چاہیے۔ اس کا نام ہے جموریت ' جس پر میں "وین جمور" کے مرضی کے مطابق بنا چاہیے۔ اس کا نام ہے جموریت ' جس پر میں "وین جمور" کے مرضی کے مطابق بنا چاہیے۔ اس کا نام ہے جموریت ' جس پر میں "وین جمور" کے مرضی کے مطابق بنا چاہیے۔ اس کا نام ہے جموریت ' جس پر میں "وین جمور" کے مرضی کے مطابق بنا چاہیے۔ اس کا نام ہے جموریت ' جس پر میں "وین جمور" کے مرضی کے مطابق بنا چاہیے۔ اس کا نام ہے جموریت ' جس پر میں "وین جمور" کے مرس

طعمن میں کھے روشی وال چکا ہوں۔ یہ جمہوریت بھی ای طرح کا بر ترین شرک ہے جس طرح ملوکیت اور آمریت ہے۔ سیای شرک کی تیمری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک قوم حکومت کی تدی بن کردو سری قوم کو حکوم بنا لے کہ ہم تممارے آتا ہیں' الذا مرض ہماری چلے گی۔ جیسے اگریز قوم نے ہمیں اپنا حکوم بنا کرہمارے ساتھ یہ طرز عمل روا رکھا تھا۔ انہوں نے بس اس قدر نہیں آزادی دے رکھی تھی کہ ہم نماز 'روزہ 'زکوۃ اور جج اللہ دین کے مطابق کر لیس 'لیکن ملی قانون (Law of the Land) ان کا تھا۔ اپنے دین کے مطابق کر لیس 'لیکن ملی قانون (Law of the Land) ان کا تھا۔ مرضی اور پند آبی برطانیہ کی جلتی تھی اور والنہ اے ہند اس کا نمائندہ تھا۔ کریا آبی مورت برطانیہ سیاسی شرک کی تیمری صورت برطانیہ سیاسی طور پر کوئی آمر'کوئی بادشاہ' یا کوئی قوم حاکیت کے مقام پر فائز ہوجائے اور ملک کے تمام معاشی ذرائع و وسائل اور تمام قوی دولت کو اپنی مرضی اور پند کے مطابق استعال کرے تو یہ سیاسی شرک ہے۔

فرجی شرک یہ سابی شرک ہی کی ایک عظیم فرع ہے 'جس کو ایجی طرح جان لینا مردی ہے ۔ ہوتا یہ سیای شرک ہی کی ایک عظیم فرع ہے 'جس کو ایجی طرح جان لینا مردی ہو آوں کے نام پر استعان اور مندر بنا کریا اولیاء و صلحاء کے نام پر مقبرے 'کیے اور درگاہی بنا کر بیٹ جاتے ہیں تاکہ ان کے نام پر جو نذرائے آئیں 'نذریں اور نیازیں چرحائی جائیں ان سے بات ہیں تاکہ ان کے حلوے مانڈے چلتے رہیں اور خواہشاتِ نفس پوری ہوتی رہیں۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جمیں خوش کرد کے تو یہ دیوی دیو تا تم سے رامنی ہوجائیں کے اور یہ پررگ تمماری وغوی مرادیں بھی پر آئیں گی اور مدا بھی تم سے خوش ہوجائیں گے۔ اس طرح تمماری وغوی مرادیں بھی پر آئیں گی اور خدا بھی تم سے خوش ہوجائیں گا۔

یہ در حقیقت انسانوں کا خون چونے کے سیای اور زبی طریقے ہیں ہو بیشہ سے
دنیا میں جاری رہے ہیں۔ ایک طرف بادشاہ اوگوں کی گردلوں پر مسلط ہو کران سے خواج
وصول کرتے رہے ہیں اور دو سری طرف اس طرح کے چالاک اور ہوشیار لوگ ذہب
کے نام پر لوگوں کو بیو قوف بنا کران سے تذرائے وصول کرتے آرہے ہیں۔ یہ لوگ کیسے
برداشت کرلیں گے کہ اللہ کی توجید کا شہو ہو اور توجید باری تعالی پر جی نظام عدل اجماعی
تائم ہوجاۓ۔ ای لئے فرایا گیا، گیو علی المشور کوئی ما کہ تھو میم رافید کہ

مشركون يروه چزيمت بعاري ہے جس كى دعوت (اے ني) آپ انسى ديتے ہيں! ساس اور زبی مشرکین میں تعاون مشرکین مرف خود ی شرک نس کرتے بلکہ نظام شرک کے استخام کے لئے ایک دو سرے سے بحر پور تعاون (Joint Hand) بھی كرتے يں ۔ مشرك آلي بن ايك دو سرے كے ساتھى بن جاتے بين اور ايك شرك وو مرے شرک کو انگیز بھی کر تاہے ، لیکن الی شرک تو حید کو مجمی برواشت نہیں کرتے۔ ان کا باہی گھ جوڑ ہو آ ہے کہ کوئی سورج داو آ کا مندر بنالے ، کوئی جاند داو آ کا اور کوئی خود خدائی کا یا خدا کے او تار ہوئے کا وحویٰ کرے اور " نِصف کی لی و نصف لک هذا قوم جا هلون" كے معداق دونوں طرف سے لوگوں كو ب وقوف بنا كر لُونا جائے۔ چانچہ بے چارے عوام الناس ایک طرف تو بادشاہ کو ٹیکس اور خراج اوا کرتے ہیں اور دو سری طرف بندت ' بروہت ' بوپ ' جاری اور بیر صاحب ان سے اسے نذرا وصول کرتے ہیں ۔ دونوں طرف سے تعاون اور خرسگال کے طور پر ایک دو سرے کی مح ممی کی جاتی ہے۔ بادشاہ کی طرف سے ان زہی پیشواؤں کو خطابات سے نوازا جاتا ہے اور ان کی طرف سے بادشاہ کو خطابات و القاب دیئے جاتے ہیں ۔ چنانچہ بوپ کی طرف سے "بادشاہ کے مقدس حِن حکرانی" (Divine Right of the King) کو تعلیم کیا جاتا ہے اور وہ بوپ کے تقدس کے اظہار کے لئے اے "His Holiness" جیے بوے بوے القاب سے نواز آ ہے۔ پروہت اور پندے عمرانوں کا سلسام نسب دیوی دیو آؤں سے قائم رکھتے ہیں اور بادشاہ سلامت اپنی اطاعت کے ساتھ ان پنڈتوں ' پجاریوں اور پروہتوں کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں رائج کرتے ہیں۔ غرضیکہ شرک کے بید دونوں نظام باہمی گھ جوڑے ایک دوسرے کو قوت فراہم کرتے ہیں۔ قذا ان میں سے کوئی بھی و حد کو کسی صورت بمداشت فنیس کرسکتا کو تک اس سے ان کی زر اربی کی جر کٹی ہے 'مفادات ختم ہوتے ہیں۔ یک وجہ ہے کہ توحید کی دعوت مشرکین بربت بھاری اور کرال کزرتی ہے

مصلح اور رسول كى دعوت كا فرق

یماں یہ بلت میں وضاحت سے سمجھ لیج کہ ایک رسول اور مصلح کی وعوت میں بڑا ہیادی

فرق ہوتا ہے۔ آگر کوئی محض مرف واعظ اور معلّم اخلاق بن کر کمڑا ہوتو اس کی بات لوگوں پر اتنی گراں نہیں گزرتی جننی اُس مخص کی بات جو اس بات کا دامی بن کراہے کہ میں اس بورے نظام باطل کو 'جو غیراللہ کی اطاعت پر قائم ہے اور جس کی اساس شرک یر ہے ' بالکل نیست و نابود کردوں گا اور اللہ کی اطاعت پر منی نظام قائم کردل گا - بیہ دعوت معتدے پیوں برداشت نہیں کی جاتی۔ اس لئے کہ غیراللہ کی اطاعت اور مشرکانہ بنیادوں پر قائم نظام باطل سے کچھ لوگوں کے ساس و معاشی مفادات اور مصلحتی وابست ہوتی ہیں۔ وہ چے ور چے ایے بر ہنوں میں برعے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو اندیشہ ہو تا ہے کہ آگر بد نظام ملیث موا تو بدسب کھے بدل جائے گا ، بہت سے اور والے نیچ اور نیج والے اور موجائیں کے ۔ اس طرح مارے مفاوات پر ضرب بڑے گی اور ماری ساست وچود هرایت ختم موجائے گی ، مارا وقار اور احرام خاک میں مل جائے گا ، مارا احماد جا آ رہے گا۔ اس لئے تو حید پر منی اسلام کے عادلانہ نظام اجماعی کے قیام کی وعوت مشركانه نظام كے مقتدروں ، مرداروں اور مستوں كو مجمى برداشت نسيس موسكتى - البشة أكر آپ سمی جزوی اصلاح کی وعوت لے کر اٹھیں ' ریفار مرکی حیثیت اختیار کریں یا دین کی محض وہ باتیں پی کریں جن سے کسی کے مفادیر زدنہ پرتی ہو تو پھر آپ کی کسی طرف ے کوئی خالفت نمیں ہوگ ۔ بلکہ ہوسکتا ہے کہ آپ کو چولوں کے بار پہنائے جائیں ' آپ کاشاندار استقبال کیا جائے اور آپ کی خدمت میں سیاسام پیش کے جائیں۔

## ابل ایمان کو تسلی

آمے فرمایا:

الله المجنى الد من آشك و يفيق الد من من من من من الد وي الله من الد من

آیت کریمہ کے اس کلوے کے پس مظریس اس بوری کھی اور بورے تصادم کی جسک نظر آتی ہے جو اقامت دین کی جدوجد کے سلط عن اللہ کے بی اور مشرکین کے درمیان جل رہا ہے۔ مشرکین کو کسی درجہ میں یہ کوارا نہیں کہ یہ مشرکاتہ نظام ختم

ہوجائے اور پوری کی پوری زندگی ایک اللہ کی اطاعت کے نظام کے تحت آجائے۔ چنانچہ
وہ مزاحت اور مخالفت پر کمربستہ ہیں اور ان کی دن رات یہ کوشش ہے کہ دین جن کا یہ
چراغ گل کردیا جائے۔ ان انتائی مایوس کن طالت میں نبی آگرم صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ کے صحابہ کو تیلی دی جا رہی ہے کہ اس شدید مزاحت و مخالفت اور تشدو سے دل
برداشتہ نہ ہوں 'اللہ تعالی یقینا راستہ کھولے گا اور بہت سے لوگوں کو 'جنہیں وہ چاہے گا'
اپ دین کی طرف کمینج لے گا۔ اس کے علاوہ جن لوگوں میں ذرا بھی اِنابت ہے 'جو حق
کے طالب اور جو یا ہیں 'ان کو بھی راو ہدایت سے بہرہ مند فرائے گا۔ اس ا جباء اور
ہرایت الی اللہ کی جملک مسلمان ان آیات کے نزول سے پہلے دیکھ چکے تھے اور اس کے
ہوایت الی اللہ کی جملک مسلمان ان آیات کے نزول سے پہلے دیکھ چکے تھے اور اس کے
ہوایت الی اللہ کی جملک مسلمان کے سامنے آتے رہے۔

#### <sup>دو</sup>ا جنباء <sup>۲۰</sup>ی مثالیں

ا جباء کا میح منبوم ہے کی کو کی مقعد کے لئے پند کرلینا 'چن لینا اور کھنے لینا۔
یمال جو فرایا گیا تاللہ کھنے کی الگو مَنْ آلْکُلهُ (اللہ جس کو چاہتا ہے اپی طرف کھنے
لیتا ہے!) اس منبوم کو یوں بھی اوا کیا جاسکا ہے: "اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے وین کی
خدمت کے لئے پند کرلیتا ہے 'چن لیتا ہے!" اس ا جباء کی وو درخشاں مثالیس طاحظہ
ہول:

پہلی مثال حضرت حزق بن عبدالمطلب کا تبول اسلام ہے۔ آبخاب تو حید و شرک کی کفکش سے بے نیاز روز و شب اپنے مشاغل میں معبوف رہتے تھے ، جن میں سب سے زیادہ نمایاں شوق تیرا اور شکار کا تعاد علی القبع تیر کمان لے کر شکار کو لکل جانا اور شام کو واپس آنا ان کا معمول تھا۔ ایک روز ابو جمل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادتی کی اور یہ زیادتیاں اُس وقت اس کے معمول میں شامل ہو چکی تھیں۔ شام کو واپس لوئے تو ان کی ایک لوعزی نے انہیں اس زیادتی کا ماجرا سایا۔ قرابت داری کے جذب نے جوش کھایا اور اس وقت جاکر اپنی کمان ابوجمل کے سربر دے ماری ۔ یمی جذب ان کے مشرف بد اسلام ہونے کا ذریعہ بن کمیا اور حزہ ابن عبدالمطلب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان فاروں میں شامل ہو گئے۔ آپ بارگاو نبوی سے والیہ اللہ واللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم کے جان فاروں میں شامل ہو گئے۔ آپ بارگاو نبوی سے والیہ اللہ واللہ اللہ علیہ وسلم کے جان فاروں میں شامل ہو گئے۔ آپ بارگاو نبوی سے والیہ اللہ واللہ واللہ اللہ والیہ علیہ وسلم کے جان فاروں میں شامل ہو گئے۔ آپ بارگاو نبوی سے والیہ و

دوسری ورخشاں مثال حضرت عرائے قول اسلام کی ہے۔ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے وو افتحاص کے متعلق مید وعا فرائی تھی کہ یا اللہ! عمراین المطاب یا عمرو این ہشام (ابوجمل) میں سے سمی ایک کو شرف قوایت عطا فرا! الله تعالی نے عمر کو چن لیا اور وہ عمرِ فاروق من محصد رضى الله عند وارضاه --- اسلام تول كرنے سے تبل ان كى طبيعت مي خور و فكر كاكوئي ماده " تلاش حق كاكوئي داعيه ياكوئي الى علامت وكمائي نه دين تمی جو اس بات کی نشان وی کرتی ہو کہ وہ خود سید می اور سی راہ کے جویا تھے ۔ بلکہ طبیعت میں لا ابالی بن اور بے پرواہی تھی۔ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق دیتے ہوئے چے برس گزر کیے تھے مران کے کان پر جول تک نمیں رشکی 'بلکہ اس کے برعس ان کے اندر تعصب سخت سے سخت تر ہو یا جلا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور آپ کی وعوت سے میزاری بوحق چلی گئے۔ یمال تک کہ نظی تکوار لے کر آتخفرت كي ممل ك ارادك سي كرس كل كرد مود وك اليون اي وقت من الله تعالی نے اپنے نی کی وعاکو شرف تولیت بخشا اور ایسے حالات پیدا فرادیے کہ چرول موم ہوگیا۔ وہ عراج نی اکرم کے قبل کے ارادے سے گھرے لکے تنے ظامان محم میں شامل ہو گئے اور ان کی بیشان قرار پائی کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو کان معلی نبي لكان عمر بن العقاب "كم أكر مير عبد كوتى في مو ما تو ده عمرين الخلاب ہوتے! (رواو الردی عن مقبدین عامل - وید ہے اجباء۔

بیعتِ حقبہ اوئی کے موقع پر یرب (درینہ) سے کمد آنے والوں میں سے کھے سعید روس کو اللہ تعالی نے وولتِ اسلام سے مشرف کردیا ، وہ بھی ایک نوعیت کا استباء ہے۔
یہ لوگ جالیت کے رسم و رواج کے تحت تج اور عمو کے لئے کمد آئے تھے اور کوئی طلب بدایت اور طاش حق ان کے بیش نظرنہ تھی۔ لیکن اللہ تعالی نے ان کے سینے تجول ایکان کے لئے کھول دیے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متأثر ہو کر مرشین صادقین کے زمرے میں شامل ہو گئے۔ ان حضرات کرای کی بید بیعت جی بیشب کے مینڈ النبی بین اور وار البحرت قرار پانے کی تمید بن می سے رضی اللہ عنم إ

#### بدایت کاحقدار کون؟

دوسری طرف اللہ تعالی کا ایک قاعدہ اور بھی ہے۔ وہ یہ کہ جو بھی حق کا متلاثی ہوگا 'جس کے دل میں بھی انابت ہوگی اس کو اللہ تعالی ہدایت کا راستہ ضرور و کھا وے گا اس میں دوپند "کا معالمہ نہیں رکھا' بلکہ فرمایا: مَهْدِیْ اِلْهُو مَنَ اَلْهُوْ مَنَ الْهُوْ مَنَ اللهُوْ مَنَ اللهُوْلُ وَلَى حَلَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُوْلُ وَلَى جَلَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُوْلُونَ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُوْلُونَ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُونُونَ مَنْ اللهُونُونَ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُونُونَ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُونُونَ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُونُونَ مَنْ اللهُونُونَ مِنْ اللهُونُونَ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُونُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُونُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا اللهُمُولُونُ اللهُ مَا الل

شرک کے مگنا ٹوپ اندھروں ' بد سے بد تر نظام اور خراب سے خراب تر ماحول میں بھی ایک سعید روحیں موجود ہوتی ہیں جن کی قلبی کیفیت کو سور ہ آل عمران میں ان الفاظ میں بیان فرمایا کیا:

حضرت ابو بر مدیق رضی الله عند اس کی سب سے در فشال مثال ہیں - وہ اپنی فطرت المدر اور طلب حق کی بنیاد پر متدیق اکبر کے ارض و اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے - حضرت علی احضرت عثان احضرت ابو عبیدہ ابن الجراح احضرت سعید ابن زید احضرت عبدالرحل ابن عوف احضرت الله احضرت البحرات المحام اور حضرت سعد ابن ابی و قاص ( رضی الله تعالی عنم المحضین) جو عشرہ میشویس شامل ہیں اسی انابت الی الله کے طفیل سے دولت المان سے مالا مال ہوئے ہیں - تاریخ کی شمادت موجود ہے کہ ہر دور میں الی سعید

روطیں موجود ہوتی ہیں جو حق کی متلاثی ہوتی ہیں۔ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے واقعے پر خور کیجئے طلب حق میں کمال سے روانہ ہوئے "کن کن منزلوں پر محمرے اور پر کس طرح حزل مقصود تک پنچے۔ ای طرح طالبان حق کمال کمال سے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنچ اور شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔۔۔۔ رضی اللہ تعالی عشم وا رضا ہم ا جمعین !!

#### تفرقه كااصل سبب

جیساکہ پہلی آیت جی بیان ہوا ، تمام سابقہ امتوں کو یہ تھم ہو تا رہا ہے کہ دہ آئی و کا تشکو اللّہ آئی و کا تشکو کا لیّہ آئی و کا تشکو کا لیّہ آئی کہ اور اس کے بارے جی تفرقہ بی مت روا اب اگل آیت بی اس کا سب بیان کیا جارہا ہے کہ جب دین ایک ہے تو پھر تفرقہ کیوں ہوا ؟ یہودیت نے ایک علیمہ راہ کیوں نکالی اور عیسائیت نے علیمہ کیوں ؟ ہر سلیم الفقل اثبان کے ذہن بیل یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ یہود و نصاری تو تو حید ہمی واقف سے اور وہ ان بحث بعد الموت اور محاب افروی کے مقالم ہے ہی واقف سے امیان کے اپنی نہ ہے۔ ان کے افروی کے مقالم ہے ہی واقف سے ۔ یہ امور ان کے لئے اجنبی نہ ہے۔ ان کے برکل ایل مرب آئی ثار ہوتے سے اور وہ ان مقالم ہے آگاہ نہ سے۔ تو پھرایل کتاب برکس ایل مرب آئی ثار ہوتے سے اور وہ ان مقالم ہے آگاہ نہ سے۔ تو پھرایل کتاب مشرکین سے بھی زیادہ شدید کیوں ہوگا ؟ اس کا سب معلوم ہونا ضرور کی ہے ۔ عام طور نہر سنیں کیا ، بلکہ اس کی مزاصت و مخالفت بیں مشرکین سے بھی زیادہ شدید کیوں ہوگا ؟ اس کا سب معلوم ہونا ضرور کی ہے ۔ عام طور پر تفرقے کے دو اہم سب ہو سے ہیں ۔ پہلا یہ کہ جب تن آئے تو دہ واضح نہ ہو اور درا یہ کہ باسی رضد م ضدا اور ایک دو مرے کو نیا دکھائے اور ایک دو مرے پر فوقت ماصل کرتے کے لئے حق کا انگار کیا جائے اور تفرقے کا راستہ افتیار کیا جائے ۔ اگلی ایت میں قرآن مجید پہلے سب کی فئی اور دو مرے سب کا اثبات کردہا ہے ۔ چنانچہ فرمایا:

وَ مَا تَقُوَّ قُوْ الْآلِينَ مَهُوما جَاءَهُمُ الْعِلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ مُعَلَّمُ الْعَلَمُ م "اور لوگوں نے تفرقہ نہیں کیا محراس کے بعد کہ ان کے پاس علم آچکا تھا ' مرف اس لئے کہ وہ ایک وہ مرے پر زیادتی کرنا چاہجے تھے۔" پی معلوم ہوا کہ ان کے تفریح کا اصل سبب ناوا تغیت نہیں بلکہ ان کی شد اور سر مثی تفا۔ ان کے باس "العلم" آچکا تھا ' یعنی ہدایت ربانی ان کو پہنچ چکی تھی ' حق ان پر واضح ہوچکا تھا۔ اور حق تو جب بھی آیا ہے بہت واضح اور مبرہن ہو کر آیا ہے ' بتینہ بن کر آیا ہے۔ سورة البینہ بین اس مضمون کو مزید واضح کیا گیا:

وَمَا تَلَوَّ فَالَّالِمُ أُو لُو الْكِيْبَ الْآمِنْ بَعْدِمَا جَلَوَتُهُم الْبَيْنَةُ () "اور نمیں تفرقہ کیا ان لوگوں نے جنمیں کتاب دی گئی تھی محراس کے بعد کہ ان کے پاس البید ان کھی تھی۔"

یعنی حق روش اور مبربن صورت میں ان کے سامنے پیش کیا جاچکا تھا۔ اندا تفرقے کا اصل سب لا علمی اور ناوا تفیت نہیں ، بلکہ پھی اور ہی ہے۔ چنانچہ اس تفرقے کے حقیقی سب کو 'دُمُعُنَّا آیمنَهُم "کے الفاظ ہے واضح کیا گیا کہ اس کا اصل محرک آپس کی ضد' ایک دو سرے کو نیچا دکھانے کی کوشش اور ایک دو سرے پر غالب آنے کی خواہش ہے۔ یا پھر قوی مفادات ' قوی نقاش محرک مردی منامب' ذاتی دجاہت و حشمت ' اور دنیوی افراض و مصالح کی خاطرحت سے اعراض کی روش افتیار کی جاتی ہے۔

المل كتاب كے علاوہ سرداران قریش ہی ای مند كے سبب ہے ہمحضور كى دعوت پر ايمان نہ لائے اور دين حق كى راہ ميں مزام رہے۔ اس كى نماياں ترين مثال ابو جس كا وہ قول ہے جو اس نے اس وقت كما جب اس سے پرچھا كيا كہ كيا تسمارے خيال ميں محر (نعوذ باللہ ) جموف جي اس نے جواب ميں كما تھا: نسي 'انبول نے بھی جموث نہيں بولا۔۔۔ ليكن مسئلہ بہ ہے كہ ہمارے اور بنی ہائم كے ابين ايك خاندانی مسابقت چل ربی تحی ۔ بنو ہائم نے ممان توازياں كيں 'ہم نے ان سے بردھ كركيں۔ انبوں نے تجاج كو تحق كے ابن انك خاندانی مسابقت چل ربی كے ، بنو ہائم نے ممان توازياں كيں 'ہم نے ان سے بردھ كركيں۔ انبوں نے تجاج كو كئے اون ذرج كمانے كھائے ، ہم نے ان سے بردھ كركيل ان ہے ان ان سے ناوہ ان سے ناوہ تو تعداد ميں كے ۔ اس مسابقت ميں اب تك ہم نے ان سے مات نہيں كھائى تھی 'ليكن اب اگر ہم محر (صلی اللہ عليہ وسلم) كی نبوت مان ليں اور ان كی رسالت كو تسليم كرليں تو ہم پر بنی ہائم كی برتری ابدالگاہ تک قائم ہوجائے گی !۔۔۔۔ مان بات سے خالفت اور تفرقہ كا اصل سبب واضح ہو تا ہے۔۔ كی رسالت كو تسليم كرليں تو ہم پر بنی ہائم كی برتری ابدالگاہ تک قائم ہوجائے گی !۔۔۔۔ بیتانچہ اس كی اس بات سے خالفت اور تفرقہ كا اصل سبب واضح ہو تا ہو۔۔ پہنے ہائى معالمہ يبود كا ہوا۔ قرآن مجيد كی شمادت بہ ہے كہ : آگيد في آگيد ان انت مان كا اس بات ہے خالفت اور تفرقہ كا اصل سبب واضح ہو تا ہوا۔۔ بہن معالمہ يبود كا ہوا۔ قرآن مجيد كی شمادت بہ ہے كہ : آگيد في آگيد ميں آگيد ميں آگيد ہو تا ہوا۔ قرآن مجيد كی شمادت بہ ہے كہ : آگيد في آگيد ميں آگيد ہو تا ہوا۔ قرآن مجيد كی شمادت بہ ہے كہ : آگيد في آگيد ميں آگيد ہو تا ہوا۔ قرآن مجيد كی شمادت بہ ہے كہ : آگيد في آگيد ميں آگيد ہو تا ہوا۔

الرّان كا ظهور موكا 'اكر حقيق بدايت اور حق كي طلب ب تو وبال بينجو اور ان كي بعثت كا انظار کرد! پیژب اور اس کے قرب و جواریس رہنے والے یبودی اوس و خزرج کے قبلوں کو دھمکایا کرتے تھے کہ ایک نی فاہر ہونے والا ب اور ہم جب اس کے ساتھ ہو كرتم سے اوس عے تو تم مارا مقابلہ نيس كركو كے۔ يہ عجيب بات ہے كہ يبوديوں كى یمی دھمکی بیعت عقبہ اولی کا سبب بن منی 'جس کا حوالہ ا جنباء کی مثالوں کے عمن میں دیا مرا ب۔ جب مدینہ کے مجمع لوگ مکہ پنج اور ان کو حضور کی دعوت نبوت کا علم موا تو ان میں سے ایک مخص نے کما کہ جلدی کرد اور ان کے ہاتھ پر بیعت کراو۔ یہ وی تی معلوم

ہوتے ہیں جن کی آد کے یہود معظر بیٹے ہیں عبادا وہ ہم سے سبقت لے جائیں۔ اس طرح حضور پر ایمان لانے اور پھر آپ کے اعوان و انسار بنے کی سعادت ایل مدید کے حصے میں آئی 'لیکن میوو کی بدیخی آئے۔ آئی اور وہ دولت ایمان سے محروم رہے۔ اس لئے کہ ان کی عزت نفس پر بد چوٹ بری کہ نعت نبوت بن اسرائیل سے چھن گئ اور بد

اعراز بی اساعیل کو حاصل ہوگیا کہ نی آخر الزمان ان میں معوث کئے گئے ۔ ان کا یم تعصب مند ' ہث دھری اور نسلی برتری کا احساس ان کے پاؤں کی بیزی بن کر رہ گیا اور

محروی ان کا مقدر مصری ای لئے فرایا حمال وَمَا تَفَرَّ قُوْ اللَّا مِنْ بَعْدِمَا جَلِهِ هُمُ الْعِلْمُ بَغْمًا لَيْنَهُمُ

### ك انهول في جو تفرقه و اختلاف كيا تو وه تمي مغالط يا ناوا تفيت كي بناء ير نسيل ، بكه

ہدایت ربانی کے واضح طور پر پہنچ جانے کے بعد محض اپنے ننس کی شرارت و سرتھی اور باہی مد کا تیجہ ہے!

### «اجلِ مسلّٰی» کا قانون

آمے فرمایا: '

وَلَوْ لَا كَلِمَةُ مَسَهَ عَتْمِن وَ لِكِ إلى أَجِلِ مُسَتَّى لَقَظِى مَنْهُمْ الله الله الله وقت "اور أكرنه موتى ايك وات ايك وقت مقرر تك توان كورميان فيعلم چكاديا جانا!"

واضح رہے کہ سورۃ الثوری کی سورت ہے اور یہاں حضور کو تیلی دی جاری ہے کہ آپ خاطر جمع رکھنے اللہ کا فیصلہ آکر رہے گا۔ انتخابی حق اور ابطال باطل ہو کر رہے گا۔ لیکن اس میں ابھی وقت گئے گا کو تکہ ہر چیز کے انجام کے لئے اللہ کا مقرر کردہ ایک اندازہ اور ضابطہ ہے۔ اس فیصلے کے لئے بھی اللہ کی طرف سے ایک میعاد مقرر ہے اور جب تک وہ گھڑی نہیں آتی تب تک معظر رہنا پڑے گا!

### قرآن کے آئینے میں ہاری تصویر

قرآن محیم کے بارے میں خود قرآن ہی کے الفاظ بین فیٹو فر کُو کُم کہ اس میں تہمارا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ آئے ذرید درس کے اسکلے جے میں قرآن ہمارے سامنے ہماری ہی تصویر پیش کردہا ہے۔ تو آئے ' آئینہ قرآنی میں اپنی تصویر دیکھنے ' اور آگر یہ تصویر بُری نظر آئے تو آئینے کو الزام مت دیجئے کو نکہ آئینہ تو حقیقت کی عکاس کرتا ہے ' بلکہ اپنی شکل کو ورست کرنے کی فکر کیجئے! فرایا :

وَ إِنَّ الَّيْنُونَ اُورِ مُو الْمُكِتَّبِ مِنْ مَعْدِهِمُ لَيْنُ هَكِّ مِنْهُمُ مِرِيْنِ مِنْ الْمُدِينِ مِن "اور وہ لوگ جو كتاب كے دارث بنائے گئے ان كے بعد وہ در حقیقت اس كے بارے میں سخت الجمن میں ڈالنے والے فک میں جتلا ہیں"

اس دفت قرآن کے ساتھ ہمارا ہو معالمہ ہے وہ اس آیت کا مصداق کال ہے۔ اور بہ در حقیقت اس بات پر ہمارا ایمان معنول ہوجانے کا تیجہ ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے مورنہ بید ناممکن اور محال عقلی ہے کہ ایک طرف ہمارا یہ یقین ہو کہ بیالک ارض و ساء کا کلام ہے جس کے حضور ہمیں پوری زندگی کے اعمال کی جوابدی کے لئے حاضر ہونا

ہے اور دو سری طرف ہم اس سے اعراض اور کریز کا طرز عمل ہمی روا رکھیں ۔ کیا ہی مکن ہے کہ ہمیں پیریفین ہو کہ بید کتاب ہماری زندگ کے ایک ایک کوشے کے لئے رہنمائی فراہم کرتی ہے اور پھر بھی نہ اسے پڑھے پڑھیں ' اگریزی اوب میں سکار سجھنے کی ہمیں ضرورت محسوس ہو؟ ہم سب یچھ پڑھیں ' اگریزی اوب میں سکار ہوجائیں ' دنیا بھر کے علوم و فنون عاصل کرلیں ' واکڑی اور انجیشر تگ کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لئے عمر عزیز کے کئی قیمی سال صرف کردیں ' لیکن اگر عملی پڑھنے اور قرآن محیم کو سجھنے کی توفیق نہ ہوئی ہو تو یہ دعوی کیسے صبح قرار دیا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید پر عمارا ایمان ہے ؟ یہ قرآنی تشخیص ہے جو ان الفاظ میں بیان فرمائی گئی ہے کہ:

وَإِنَّ الَّيْنَ أُورِ ثُوا الْكِتْبَ مِنْ آمَدِهِمُ لِلِي شَكِّيةِ مُهُ مُرِثْبِ ٥

قرآن كا اعجاز ملاحظہ ہوكہ اس كفيت كے لئے لفظ "شك" پر اكتفا نيس كيا بلكہ اس كے ساتھ "ريب" كالفظ بحى استعال فرماياكہ احجى طرح سجے لوكہ تم جس حالت ميں جتلا ہو وہ محض شك كى نيس عليہ تمهارے شكوك ميں بهت عى اضطراب الكيز شبهات بھى ہيں۔ اس لئے كہ تمهارى عملى تصوير اس كا نا قابلي ترديد شوت ہے۔

#### رسالت كاليك ابهم تقاضاً: دعوت

اگل آیت آج کی مختلو کے مرکز و تحور اور عمود کی حیثیت کی حال ہے اور اس پر کافی غور و تدبر کی طویل ہے اور اس پر کافی غور و تدبر کی ضرورت ہے۔ آیت اپنے حجم کے لحاظ سے بھی طویل ہے اور بہت سے مضامین پر محیط ہے۔ ان میں سے ہر مضمون پر ان شاء الله الگ الگ مختلو بھی ہوگ ۔ فرایا:

كَلِلْكِكَ فَاذْ عُ وَالْسَيْمَ كُمَا أُيُونَكَ وَلَا تَتَبُّعُ اَهُوَ امْهُمُ وَ قُلُ امَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِنَا بِهِ وَ أُمِرْتَ لِاَ غِيلَ يَنْتَكُمُ \* اَللَّهُ وَيُنَا وَ وَبُكُمُ \* لَسُنَا اَحْمَالُكَا وَلَكُمُ اَحْمَالُكُمْ \* لَا عُتَجَدَّ يَنْنَا وَيَنْتُكُمْ \* الله يَعْبُمُ يَتُنَاهُ وَالْهُوالْمُعِمُدُ ۞ رسالت کی ذمہ داری ہے ہے کہ) آپ ای (توحید اور دین اسلام) کی دعوت دیتے رہیں 'اور جیسا کہ آپ کو تھم دیا گیا ہے کہ آپ خود بھی (توحید اور دین 'اور ان (مشرکین و کفار) کی دین کے تقاضوں پر) مضوطی ہے قائم رہیں 'اور ان (مشرکین و کفار) کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔ اور (ان ہے صاف صاف) کہ دیں کہ میں ہر اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے تازل فرمائی ہے۔ اور جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں تممارے ماہین عدل (کا نظام قائم) کوں۔ اللہ بی ہمارا مالک اور پروردگار ہے اور تممارے بھال تمارے لئے ہیں اور تممارے اعمال تمارے لئے ہیں اور تممارے اعمال تمارے لئے ہیں اور تممارے درمیان (اس بات پر) کی جت (دلیل بازی اور جھڑے کوے گا اور (انجام کارکے لحاظ ہے ) اس کی طرف (میدان حشرمیں) جمع کردے گا اور (انجام کارکے لحاظ ہے ) اس کی طرف کیر مانا ہے!"

یہ آیتِ مبارکہ ہاضح طور پر دلالت کردہی ہے کہ اس کے کاطب ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آیت کے آغازیس آنے والے کلی ''قان اور ''لام'' قایت نے فلک سے مل کراس آیت کا باسیق کی آیات سے بھی ممل ربط قائم کردیا ہے اور اس محم کا مقصد بھی بیان کردیا ہے ۔ نیز اسے اس پس منظر سے بھی مربوط کردیا ہے جو اس پوری سورۃ الشوری کے نزول کے وقت موجود تھا' جس کی چند آیات کا ہم مطالعہ کررہے ہیں۔ یہ سورۃ مبارکہ کی دور کے وسلے کی سورتوں میں سے ایک ہے ۔ زبانہ زرول کے پس منظر میں ہو کچھ ہو رہا تھا اسے پیش نظر رکھنے۔ مسلمان' بالخصوص نوجوانوں اور فلاموں کے بین معر طبقے میں سے ایکان لانے والوں پر ظلم و تشدد کے بہاڑ توڑے جارہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر تم کی اذبیت وی جاری تھیں۔ یڑب (مدینہ) میں یہودیوں کے مشبوط گڑھ تھے۔ مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک بھی پہنچ بھی تھی' کیکن دہ اور مایل کتاب ہونے کے مرعی ہونے کے باوجود دعوت حق کو منانے کے کیکن دہ اور مایل کتاب ہونے کے مرعی ہونے کے باوجود دعوت حق کو منانے کے لئے مشرکین سے ریشہ دوانیاں کررہے تھے۔ نجران میں نصاری بھی موجود تھے اور ان کی موجود تھے اور ان کی موجود تھے اور ان کی خضر تعداد کہ میں موجود تھی دین کو بدل ویا تھا۔ انہوں نے شریعت کو ساقط کردیا تھا اور نصاری نے بھی دین کو بدل ویا تھا۔ انہوں نے شریعت کو ساقط کردیا تھا اور

را بریو استان و می در این استان کی در این مقرر کیا ہے جس کا عم نوخ کو دیا تھا اور جس کا عم نوخ کو دیا تھا اور جو ہم نے (اے نبی) آپ کی طرف وجی کیا ہے اور جس کا عم ہم نے ابراہیم اور مولی اور عسی کو دیا تھا کہ دین کو قائم کرد اور اس بارے میں تفرقہ میں مت پڑو!

مال پرنی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کر کے فرایا جارہا ہے کہ قلال لیک اللہ علیہ وسلم کو خاطب کر کے فرایا جارہا ہے کہ آپ فاڈع کو اشتیعتم کھا آئیو ت ۔۔۔ بین میغہ امر میں حضور کو عم دیا جارہا ہے کہ آپ اس یر مضوطی سے بحد رہیں ۔ وکار اسے قبول کریں یا نہ کریں ' تقدیق کریں یا بحذ یب کریں ' مضور کریں یا رد کریں ' خواہ گالیاں دیں ' پھر ماریں ' ایڈائیں پنچائی اور جان کے مشور کریں یا رد کریں ' خواہ گالیاں دیں ' پھر ماریں ' ایڈائیں پنچائی اور جان کے دشمن بن جائیں ' آپ کے فرض منصی کے اعتبار سے آپ کے لئے اس کے سواکوئی و شمن کہ آپ اس کے سواکوئی جارہ نہیں کہ آپ اس کی دوحت دیے رہیں ' کیونکہ دین کی دوحت آپ کا فرض منصی ہے۔ ''و اشتیعتم گھا اُمیو ت " کے الفاظ میں اس بات کی مزید آکید کی گئی کہ اس سے ۔ ''و اشتیعتم گھا اُمیو ت " کے الفاظ میں اس بات کی مزید آکید کی گئی کہ اس سے آپ ایک ان کے دیا ہے۔ ''و اُس کے دیا ہے 'کوئی مسلحت 'کوئی مشکل '

کوئی معیبت 'کوئی نقصان 'کوئی خطرہ اور کوئی صدمہ اس دعوت سے مخرف ہونے کے اسے وجہ جواز نہیں بن سکتا 'کیونکہ آپ اس دعوت پر مامور ہیں ' آپ اپی مرضی سے تو نبوت و رسالت کا دعویٰ نہیں کررہے ' آپ نے اپنی سوچ سے تو اس دعوت کا آغاز نہیں کیا ۔ یہ دعوت من جانب اللہ ہے۔ آپ اللہ کے رسول اور فرستادہ ہیں ' الذا آپ اس منصب رسالت کی ذمہ داریاں ادا کرنے ہیں گئے رہیے! ۔۔۔۔۔ آنحضور 'کو علی الاعلان دعوت پیش کرنے کا تھم ایک دو برے اسلوب سے سورۃ المجرمیں بایں الفاظ دیا گیا :

فَاصَدَ عِبِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِ كِنَ

"لیں (اے بی !) آپ کو جس (دھوت) کا تھم دیا جارہا ہے'اس کو ڈیکے کی چوٹ پی بیٹ سیجے اور شرک کرنے واقول کی (خالفت و مزاحت کی) بالکل پرواہ نہ سیجے !"

مصالحانه روتيركي ممانعت

آیت زیر درس کا انگا کوا ہے: وکا تقیع آخو او کھی "اور ان کی خواہات کی پیروی نہ کو"۔ اس کون کو اچھی طرح سیجفے کے لئے ہمیں پر اس احل اور پی منظر کی طرف رجوع کرتا ہوگا جس میں بید ہوایت دی گئی۔ کی دور کے قرباً نصف میں ایسی فضا پیدا ہوگئی تھی کہ جب قریش کے مشرک سرداروں نے یہ محسوس کرایا تھا کہ اس دعوت کو ظلم و کا راستہ روکنے کے لئے ان کی ساری کوششیں ناکام ہوگئی ہیں اور اس دعوت کو ظلم و تشدد اور ایذا رسانی کے ذریعے سے دبانا ممکن شیں ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر طرح سے ستاکرد کھ لئیا تھا اور آپ کے جال نار ایل ایمان پر بھی تشدد کے بہاڑ توڑے تھے۔ جو کچے حضرت بلال حضرت خباب بن ارت اور آل یا سڑکے ساتھ ہوا اس کا تصور بھی رو تھے کھڑے کردتا ہے۔ حضرت بلال کو تپتی دھوپ میں مکہ کی ہوا اس کا تصور بھی رو تھے کھڑے کردتا ہے۔ حضرت بلال کو تپتی دھوپ میں مکہ کی شاکل خرائی کو ایک کا گھہ جاری رہتا۔ حضرت خباب کو دیکتے ہوئے آو و بکاء کے بجائے بس آحد 'آخد کا کھہ جاری رہتا۔ حضرت خباب کو دیکتے ہوئے ان گازوں پر لٹایا جا آ اور سینے پر بھاری پھر رکھ دیا جا آ' ان کے گوشت کے جانے اور چربی انگلانے سے انگارے فیشنے ہوئے اور چربی انگلانے سے انگارے فیشنے ہوئے اور چربی کے کھلنے سے انگارے فیشنے ہوئے 'گروہ صبرو ثبات کی چٹان سے رہے۔ حضرت یا سڑھ

کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤل چار برکش اونوں کے ساتھ باندھ کر انہیں خالف ستوں میں دوڑا دیا گیا جس سے آپ کے جسم کے برفیج اڑ گئے۔ ان کی البیہ محترمہ حضرت سید کو ابو جسل لعین نے شرمگاہ میں نیزہ مار کر شدید کرڈالا۔ حضرت عثمان غی کے چیا ان کو چنائی میں لییٹ کر ناک میں دعواں دیا کرتے سے جس سے دم کھنے کے قریب ہوجا تا تھا۔ حضرت معتب بن ممیر کو مادر زاد نگا کرکے گھرے نکال دیا گیا تھا۔ حضرت معد بن ابی و قاص کی والدہ نے بھوک ہڑ تال کردی متی کہ اگر سعد اپنے آبائی دین پر دائی نہ آیا تو میں بھوکوں مرجاؤں گی۔ حضرت ابو بر اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو کئی بار انتا مارا بیٹا جا تا کہ جان کے لالے پر جاتے سے۔ رضی اللہ تعالی عشم وار ضا ہم بار انتا مارا بیٹا جا تا کہ جان کے لالے پر جاتے سے۔ رضی اللہ تعالی عشم وار ضا ہم حضور کی اجازت سے ترک وطن کرکے حبشہ ہجرت کر گئے۔

جب قریش نے یہ دکھ لیا کہ مسلمانوں کو ہر ممکن طریقے ہے ستانے ' تکلیفیں پہنچانے اور ظلم و تشدد کی انتما کردینے کے باوجود ان میں ہے کوئی بھی اس دین ہے واپس نمیں پلٹا تب انہوں نے باہمی مشاورت سے فیملہ کیا کہ اب حضور سے مصالحت کے لئے بات چیت کرنی چاہئے۔ اگر یہ کچھ باتیں ہماری مان لیں اور پکھ ہم ان کی مان لیں تو ہماری ناک بھی نچی نمیں ہوگی اور ایک مصالحانہ فضا بھی پیدا ہوجائے گی۔ ویسے پکھ لوگ تو اس ناک بھی نچی نمیں ہوگی اور ایک مصالحانہ فضا بھی پیدا ہوجائے گی۔ ویسے پکھ لوگ تو اس طرح کی مصالحت کی ضرورت آنحضور کی وعوت کے آغاز ہی سے محسوس کررہ تھے اور اس کے لئے کوشش بھی کرتے رہے تھے 'جس کی طرف سور و کی (مورة القلم) میں اشارہ موجود ہے ' جو دعوت کے آغاز کی سورة آپ وہاں آنحضور کو ان کی چالوں سے بایں اطاظ مطلع فرادیا گیا تھا:

لَلا تُعْطِمِ النُّكَدِّينَ ۞ وَكُو الو تُدُمِنُ لَيُدُمِنُونَ ۞ (آيات ٨٠٠)

"پس (اے نی) آپ ان جمطانے والوں کے دباؤیس برگزنہ آئیں - یہ تو چاہج میں کر کچھ آپ ما سٹ کریں تو یہ بھی ما ست کا رویہ افتیار کیس "

جن لوگوں نے سیرت مطہرہ کا مطالعہ کیا ہے انہیں معلوم ہوگا کہ سردارانِ قریق کی جانب ہے انجین مطہرہ کا مطالعہ کیا ہے انہیں اور حضور کو مختلف اوقات میں

مخلف پیشکشیں کی جاتی رہی ہیں ۔ حضور سے کما گیا کہ آگر آپ کو اس دعوت کے ذریعے دولت چاہیے تو آپ اشارہ کدیجئے 'ہم آپ کے قدموں میں زر وسیم اور جوا ہر کے انبار لگا دیں گے۔ اگر آپ کو اقتدار کی خواہش اور آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو۔۔ اگرچہ ہم قبائلی زندگی کے عادی ہیں اور بادشاہت کا نظام ہمارے مزاج اور طبیعت سے میل نہیں کھاتا ' چربھی \_\_\_\_ ہم آپ کو بادشاہ بنانے کے لئے تیار ہیں ۔ اگر آپ کسی خاص خاتون سے رشته ازدواج قائم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو اشارہ کردیجئے 'وہ خاتون چاہے کی فاندان کی ہو' آپ کی زوجیت میں دے دی جائے گی ۔ انہوں نے مزید پیش مش کی کرآپ جس طرح نماز پرهنا جابین اے معبود کی عبادت کرنا جابیں ، ہم مزاحم سیں ہو سکتے۔ ان تمام مینکٹوں کے عوض ہم بس اتنا جاہتے ہیں کہ آپ ہمارے آبائی دین کو' ہمارے بنوں ' ہمارے اس مشرکانہ نظام کو برا کمنا چھوڑ دیں ' اس پر تنقید کرنا ترک کردیں۔ ان تمام ميككشول كے جواب ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم في جو جواب ديا وہ أكر آریخ میں آب زر سے لکھا جائے تب بھی اس کی عظمت کا حق اوا نسی ہوسکا۔ آپ نے فرمایا: " اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دو 'تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آسکا ---- یا تو میں اس دعوت کی تبلیغ میں اپنی جان دے وول گا الله اس كو كاميابي سے مكتار فرائ كا!"

اس پورے تاریخی پس منظر کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر ان الفاظ مبارکہ کی معنیت پوری طرح واضح ہوتی ہے: فَلِلْالِکَ فَادْ عَ وَ اسْتَعْتُم کَمَا أَیْوْتَ وَ وَ لَا تَشَیّعُ مَعَا أَیْوْتَ وَ وَ لَا تَشِیْعُ مَا أَیْوْتَ وَ وَ وَ مِن کَلُ طُرف الْمَاتِ بِین الله بیا ہے۔ یہ مشرکین دام ہم رنگ زمین بچاکر چاہی ہیں کہ مصافحت کی کوئی صورت پیدا ہوجائے 'کچھ لینے اور دینے (Give& Take) کا معاملہ ہوجائے 'لیکن آپ کو ان کی خواہشاتِ باطلہ کی پیروی کرنے 'اپی دعوت میں کوئی معاملہ ہوجائے 'لیکن آپ کو ان کی خواہشاتِ باطلہ کی پیروی کرنے 'اپی دعوت میں کوئی کروری ظاہر کرنے کی ہر گز اجازت نہیں ہے۔ کوئی مانے تو اپ بھو کوئی نہ مانے تو اس کا وبال بھی اس کے سرے: وَ مَنْ تَشْکُو فَانَّمَا لَا الله عَنْ الله تَعْلَیْ الله تعالیٰ بواغیور ہے 'وہ العمد ہے 'وہ العمد ہے 'وہ ستورہ صفات ہے 'وہ اس بات کا مختاج نہیں کہ لوگ اگر اس کا دین صد فی الفنی ہے ' وہ ستورہ صفات ہے ' وہ اس بات کا مختاج نہیں کہ لوگ اگر اس کا دین صد فی الفنی ہے ' وہ ستورہ صفات ہے ' وہ اس بات کا مختاج نہیں کہ لوگ اگر اس کا دین صد فی

باطل دوئی پندہ ، حق لا شریک ہے۔ شرکت میانہ حق وباطل نہ کر قبول!

اس شعر میں بوی عکیانہ بات بیان کی گئی ہے۔ چو نکہ خالص اور مجرو باطل کا تو وجود قائم
رہ ہی نہیں سکنا ، للذا باطل مجبور ہو آ ہے کہ وہ خود کو قائم رکھنے کے لئے حق کا کوئی نہ کوئی جزو
اپنا اندر شامل کرے۔ یہ کا کات اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ہے اور اس کا ذرہ ذرہ اس کے تھم کا
پابلہ ہے ، للذا خالص باطل کی بمال کوئی مخبائش نہیں۔ باطل در حقیقت حق و باطل کا ملخوبہ
ہو آ ہے اور اس میں حق کا کوئی نہ کوئی جزوشامل ہو آ ہے ، جس کی آ فیرے وہ کچھ نشور تمایا یا
ہو آ ہے اور اس میں حق کا کوئی نہ کوئی جزوشامل ہو تا ہے ، جس کی آ فیرے وہ کچھ نشور تمایا یا

نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کو جرت کے بعد مدینہ منورہ میں یمود و نصاری سے سابقہ پیش آیا تو ان دونوں فریقوں کی بھی ہے کوشش تھی کہ اگر جی اکرم ان کی خواہشات باطلہ کی پیروی کریں اور ان کے ساتھ دین کے معاملہ میں مصالحات رویہ اختیار کرنے پر آبادہ ہوجائیں تو وہ بھی یکھ جھنے کے لئے تیار ہوجائیں۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا: وکئن تو ضی تھنگ اللہ وہ بھی یکھ جھنے کے لئے تیار ہوجائیں۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا: وکئن تو ضی تھنگ اللہ وہ بھی کے البقہ وگو کا النتصلونی تھنی تقیم میگئے ہم اس سے سال اس کے طور طریقوں کی پیروی نہ کریں۔ آپ ان کے طور طریقوں کی پیروی نہ کریں۔

مشركين اور ابل كتاب يد بات الحيى طرح جانة سے كه حضور اس طمن مي كمي مصالحت كے كئے قطفًا آمادہ نهيں ہو تك خيا نه ان كى يہ مصالحات ميں ہوتى تعييں دراصل مخلصانہ نهيں ہوتى تعييں بلكہ اپنے زير اثر عوام كو يہ مخالطہ دينے كے لئے ہوتى تعييں كه ان كى طرف سے تو مصالحت كى كوششيں تو اتر كے ساتھ جارى ہيں ، عرفي (صلى الله عليه وسلم) اپنے موقف پر بعند ہيں۔

#### ايمان بالكتاب

قرآن مجید کاید اعجاز ہے کہ وہ محمولی محمولی آیات میں نمایت اہم مضامین کا اطاط کرلیتا ہے اور اس طرح کوزے میں سمندر بلد ہوئے کا محاورہ قرآن تحکیم کی ہر آیت پر سوئی صدر راست آ تاہے۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ کے ایکے کلائے میں فرمایا کیا:
واست آ تاہے۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ کے ایکے کلائے میں فرمایا کیا:
وَقُولُ اُمَنْتُ بِمَا اَذْرَلَ اللّٰمِینَ کِتُلْبِ عَلَیْ اِسْ اِللّٰمِینَ کِتُلْبِ عَلَیْ اِسْ اِللّٰمِینَ کِتُلْبِ عَلَیْ اِللّٰمِینَ کِتُلْبِ عَلَیْ اِسْ اِللّٰمِینَ کِتُلْبِ عَلَیْ اللّٰمِینَ کِتُلْبِ عَلَیْ اِللّٰمِینَ کِتُلْبِ عَلَیْ اِللّٰمِینَ کِتُلْبِ عَلَیْ اِللّٰمِینَ کِتُلْبِ عَلَیْ اللّٰمِینَ کِتُلْبِ عَلْمِی کُلُولُوں اللّٰ اللّٰمِینَ کِتُنْ اللّٰمِینَ کِتُلْبِ عَلْمِی اِلْمُ اللّٰمِینَ کِتُلْبِ اللّٰمِینَ کِلْمِی کُلُولُوں اللّٰمِی اِللّٰمِی کُلُولِ اللّٰمِی کُلُوں اللّٰمِینَ کِتَابِ اِللّٰمِی کُلُولِ اللّٰمِی کُلُولُ اللّٰمِی کُلُور کُلُوں کُلْمِی کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلُوں کُلْمِی کُلُوں کُل

"(اے نی) ان سے کمہ دیجے کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لاما!"

أس وقت عملاً صورتِ حال بيه تقي كه مشركينِ مكه كاحضورٌ سے ايك اہم مطالبه بيد بھي تعاكمه آپ کو اس قرآن میں تبدیلی کرنا ہوگا یا کوئی دو سرا قرآن چیش کرنا ہوگا 'کیونکہ اس قرآن کا موقف انتائی سخت ہے اور یہ مارے معبودول کی کال نفی کرتا ہے جنہیں مارے آباء و اجداد صديول سے بوجے چلے آرہے ہيں۔ قرآن كى بات تسليم كرنے كاصاف مطلب توبيہ ہوا کہ ہم اپنے آباء واجداد کو ممراہ اور کافرومشرک تشکیم کرلیں۔ لنذا آپ قرآن میں تبدیلی اور لکے پیدا کیجئے یا بھردو سرا قرآن پٹی سیجئے۔ سورۂ یونس میں سیہ مضمون بڑی صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ فرمایا:

وَإِذَا تَتَلَى عَلَيْهِمُ الْمُنَالِينِي قَالَ الَّذِينَ لَالَّهُ مُونَ لِقَالَنَا الْتِ إِثْرَانِ عَنْدِ لَمذَا ٱ**ۅ**ٙؠؙڲؚڶؙؠؖٷؙڶڡؘٵؠڴۅؙؙڬڸؽٵؙٛڰؙؠڲڶۺؙؿڗؿؙڟٳؽڣٞڛؿ؇ٳڽٛٵۜؾۜٛۼٳڵؚۘٵؠڰۅؙڂٵۣڵؽۜ

إِنِّي أَعَكُ إِنْ عَصَيْتُ وَيِّي عَذَابَ وَمِ عَطِيمٍ (آيت ١٥) «اور جب انهیں جاری روشن اور بین آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تووہ لوگ جو

(آخرت میں) ہم سے ملنے کا بقین نہیں رکھتے گہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی وومرا قرآن کے آؤیا ای میں کچھ روو بدل کو!(اے نی) کمہ ویجے میرے لئے یہ ممکن بی نہیں کہ اپی مرضی ہے اس میں کوئی تغیرہ تبدل کروں۔ میں تو

خوداس کے اتباع پر مجبور ہوں جو جھے پروی کیاجاتا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خور بوے ہولناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔"

يى بات اختصار كيكن انتائى جامعيت كيساته اس آيت مي بيان فرائى جارى ب كـ: وَقُلْ امَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ 5 " بر لما كمد ويجيّا كه من تو غور يقين محكم ركمتا مول اس برجو

الله كاب من على باللكام

اگریں یہ باتیں اپی طرف ہے کہ رہا ہو تا تو مجھے اس میں ترمیم و تنتیخ کا افتیار بھی ہو تا۔ آگرید میرے اپنے نظریات ہوتے میرا اپنا پروگرام ہوتا 'اپنا پانگی منشور ہوتا جس کو چند لوگوں نے مل جل کر باہمی مشاورت سے بنایا ہو آ تو مصلحت کے پیش نظراس میں ردوبدل یا منيخ و ترميم كامعالمه بوسك تعا- ادارى ساى إرثيان تواعدن وقتى كاميابي اور مصلحت كى فاطراب بنادی اصولوں تک میں تدیلیاں کتی رہتی ہیں۔ ایک طرف یہ دعویٰ کہ مارا

اسلام دشمنوں سے اتحاد کرلیا جاتا ہے۔ بی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جارہا ہے کہ آپ علی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جارہا ہے کہ آپ علی الاعلان کمہ دیجئے کہ میں تو قرآن گا ایک شوشہ تک بدلنے کا مجاز نہیں ہوں میں خود اس کا پابند ہوں جو مجھ پروحی کیا جارہا ہے 'جیسا کہ سورہ کونس کے ضمن میں حوالہ دیا جاچکا۔ القوائ بفتر بعض بعضا (قرآن کا ایک حصہ اس کے دو سرے جھے کی تغیر بیان کرتا ہے) کے اصول کے پیش نظر سورہ یونس کی ایک اور آیت ملاحظہ کیجئے:

وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلْقُرُ الْ أَنْ الْمُتَرَى مِن دُونِ اللهِ وَلَكِنَ تَصَيدُ فَى اللّهِ مَن مُدُونِ اللهِ وَلَكِنَ تَصَيدُ فَى اللّهِ مَن مُدَامِونَ مَن مَن مُدُونِ اللهِ وَلَكُونَ اللهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن الله مِن الله مِن الله الله الله مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

توجو کچھ پہلے آچکا تھا اس کی تقدیق اور "الکتاب" کی تفصیل ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ میہ کا نئات کے پروردگار کی طرف ہے ہے۔"

## نظام عدل كاقيام

اس سے الکے تلزب میں فرمایا کیا:

وَ أُمِرُتُ إِلَّا عُلِلَ لَيْنَكُمُ ط

"اور مجھے علم دیا گیا ہے کہ میں تمارے درمیان ( نظام)عدل قائم کوں!" سورہ مود کے آغاز میں ،جو زمانہ نزول کے لحاظ سے کی سورت ہے ،یہ اصول بیان

الْاسْكِتَاكُمْ مُحِمَّتُ الْمُنْ أَمْ لُعِيَّلَتُ مِنْ لَكُنْ عَرِيمُ مَ غِيْرِ

"ال ربي (قرآن) و اكتاب ب جس كى آيات محكم كى كين ، پران كى تفسيل كى كي اس الله )كى طرف برادانا اور باخرب."

مطلب یہ ہوا کہ نزولِ قرآن کے ابتدائی مینی کی دور میں چھوٹی مجھوٹی آیات میں وہ بنیادی احتام اور اثل اصول بیان فرمائے گئے جن پر دعوت اسلامی اٹھ رہی تھی اور جو اقامت دین کی جدوجہد کے اساسی اور اصولی نکات کی حیثیت رکھتے تھے۔ پھر دعوت اسلامی کے قدر بجی ارتفاء کے دوران مختلف مراحل میں ان بی نکات کی شرح و تفصیل کی گئے۔ مثال کے طور پر مورة المدثر کی ابتدائی آیات پر بجو آغازہ حی کے دورکی آیات ہیں 'قدر کیجئے۔ فرمایا:

اَلَهُالْمُدِّيْرُ الْمُ لَانْدِرْ ﴿ وَرَبُّكُ لَكُيْرُ ۞

"اے لحاف او ڑھ کرلیننے والے ! کھڑے ہوجائے اور (لوگوں کو ان کے عقائدو اعمال کے انجام بدسے) خبردار سیجے 'اور اپنے رب کی کبریائی کا علان سیجے!"

اعمال کے انجام برے) خبردار یجی اور اپنے رب بی بہرائی اعلان یہے :
ان آیات میں سے تیسری آیت (وَلَاَیْکُ وَکُیّنِ ) خاص طور سے لائق توجہ ہے۔ تحبیر کا لغوی مطلب کی کو بدا کرنا ہے۔ یعنی کسی بالا تر افتدار کی بالادتی اور کبریائی کا قرار 'اعلان اور قیام اس کی " تحبیر" ہے۔ " تحبیر رب" کے تھم میں فصاحت و بلاغت اور ایجاز و انتصار کے لحاظ اس کی " تحبیر" ہے۔ شخصور کمل طور پر موجود ہے 'لیکن آگے چل کر اس جدوجہد کے سے دعوتِ اسلامی کا بدفی مقصود کمل طور پر موجود ہے 'لیکن آگے چل کر اس جدوجہد کے مختلف مراحل میں حسب موقع اس تھم کی تنصیل و تشریح کی گئے۔ بیسے سور ق التوبہ 'سورة الفقی

اور سورة الصف (منى دورى سور) بن اس مغوم وقدعا كواسطر واضح كياكيا بىك ، محو الفيق أدْسَلَ دَسُول للهالها العرب كالمعلى ويني العقي لِمُعْلِم وَعَلَى اللَّهُ فِي كُلَّم

"وی (الله) ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الحمدی (قرآن مجید) اور دین حق (نظام عدلِ اجماعی) دے کر باکہ وہ اس (دین) کو تمام جنس دین (نظام ہائے اطاعت) پرغالب کردے!"

اور سورة البقرة كى آيت ١٩٣٠ من فرمايا:

وَ اَيْدُوا مُمْ مَتَى لَا تَكُونَ إِنَّنَاةً ۚ وَاتَّكُونَ الِّلِّنُ لِلَّهِ ۖ

"اور ان (مشرکوں) سے جنگ کردیمال تک کہ فتنہ باتی نہ رہنے پائے اور دین (نظام اطاعت) صرف اللہ ہی کا ہوجائے!"

آیت زیر درس میں یمی بات ایک دو سرے اسلوب سے اجمال کے ساتھ بطور اصول بیان ہوئی ہے جس میں حضور کے برطا اعلان کرنے کا کما گیا کہ آپ فرماد بیجے کہ:

وَٱبِرُتُ لِإَعْدِلَ يَنْكُمُ

"اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں تہمارے درمیان (نظام) عدل قائم کردن! یعنی میں مجھن واعظ اور سلغ بن کر نہیں آیا۔ اگر تم اس مغالطے میں جٹلا ہو تو حقیقت نفس الامری ہے بہت دور ہو۔۔ مجھے تو تھم ملاہے کہ تہمارے مابین اللہ کاعطا کردہ نظام عدل اجتماعی قائم کروں۔ میرا موقف تو یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کماب اور شریعت اجتماعی قائم کروں۔ میرا موقف تو یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کماب اور شریعت کے مطابق یہ نظام عدل قائم نہیں ہو تا میرا مشن سحیل نہیں یا آ۔ میں شام بھی ہوں 'مبشر ونذریر بھی اور داعی الی الخیر بھی ہوں' نمر کروواعظ' مرتی و مُڑگی' معلم و مدرس اور رحت و رافت بھی ہوں' لیکن اس کے ساتھ ہی میں اس پر بھی مامور ہوں کہ میں عدل و انصاف کا نظام قائم کروں' لوگوں کے مابین موجود ظلم و استحصال ختم کروں اور بحیثیت رسول' اللہ کے دین (نظام حیات) کو تمام نظام ہائے زندگی اور نظام ہائے اطاعت پر غالب کرووں۔ (لِیقلمِهِوَهُ عَلَی الدِّنیْنِ کیلّہ)

حقیقت بہ ہے کہ جب ہے ہم نے کتاب اللہ سے رہنمائی اور ہدایت طلب کرنا چھوڑ
دی اسے صرف حصول ثواب اور ایسنال ثواب کا ذریعہ بنالیا اور اسے رہنمی جزوانوں میں
لیسٹ کراحرا اُلطاقوں کی زینت بنادیا تو ہم اس مقصد ہی کو فراموش کر بیٹے جو ہی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی بعث کا اتمیازی مقصد اور خیم نبوت کا لازی تقاضا تھا کہ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہ نظام عدلِ اجتاعی قائم فرائیں جو ظلم وجور اور تعدی سے پاک ہو۔ ظاہر ہے کہ اس عادلانہ نظام کا وستور اللہ تعالی مرحت فراسکتا ہے جو الک الملک اسم الیا کمین مرحت فراسکتا ہے جو الک الملک اسم الیا کمین اور رب العالمین ہے۔ چنانچہ ہی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طبیب میں یہ نظام اور رب العالمین ہے۔ چنانچہ ہی تا کم ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طبیب میں یہ نظام عدل و قسط جزیرہ نمائے عرب کی حد تک قائم فرماویا اور اپنے بعد یہ فریضہ امت کے سرو

نظام عدل کی ہمہ کیری

 طریقے استعال کے جائیں ہے کہ سرایہ مرف امیروں کے الٹ پھیریں نہ رہ جائے --اوریہ عدل معاشرتی میدان میں بھی ہوگا۔ اس نظام عدل میں نہ تو کمی کو نسل و نسب و وجاہت
زبان اور وطن و مکان کی بنیاو پر کوئی اخیاز حاصل ہوگا اور نہ ہی مال و منال 'منصب و وجاہت
اور شہرت و حشمت کی بنیاو پر کوئی عرق و شرف حاصل ہوگا۔ بلکہ فضیلت و اختیاز کا معیار مرف " تقویٰ " ہوگا' ازرو سے الفاظ قر آئی این آگر مکم عِنداللّٰیا اُتفکم کہ اللہ کے نزدیک تم
مرف " تقویٰ " ہوگا' ازرو سے الفاظ قر آئی این آگر مکم عِنداللّٰیا اُتفکم کہ اللہ کے نزدیک تم
میں سب سے زیادہ شرف والا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ورنے والا ہو! --بین نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سے کملوا کر کہ "اُلیوں تُت اِلاَ عَدِلَ اَلْمَنْ کُمْم " ان تمام امور کا
احاظ کرلیا گیا جو عدل کے مغموم و مدعا کا لازی تقاضا ہے۔ اس کا نام ا قامت وین اور اظمار
دین ہے۔ اس کا تھم حضرت نوح 'حضرت ایراہیم' حضرت مولی علیم القباؤۃ والسلام کو اور میکو
دین ہے۔ اس کا تھم حضرت نوح 'حضرت ایراہیم' حضرت مولی علیم القباؤۃ والسلام کو اور میکو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی تو اختیازی شان ہی ہیہ مقرر ہوئی کہ وہ اس تھم کی بالفعل شکیل فرائیں
مسلی اللہ علیہ و سلم کی تو اختیازی شان ہی ہیہ مقرر ہوئی کہ وہ اس تھم کی بالفعل شکیل فرائیں
ماکی اللہ علیہ و سلم کی تو اختیازی شان ہی ہیہ مقرر ہوئی کہ وہ اس تھم کی بالفعل شکیل فرائیں
ماکہ تا تیام قیامت نی نوع انسان پر اللہ تعالی کی جمت قائم ہوجائے!

الكتاب والميزان

من چاہتا ہوں کہ اس مفتلو کے انتقام ہے قبل اس موقع پر آپ کے سامنے اس سورة الدوری کی ستھوں آیت اور سورة الحدید کی چیدویں آیت کا حوالہ بھی پیش کردیا جائے جو درحقیقت اس ارشاد ربانی کی شرح ہے کہ و آیٹوٹ لا تعلی آئی تکم --- چنانچہ سورة الشوری کی ستھوں آیت کی ایتداء میں فرایا:

ٱللّٰهُ ٱلَّذِى ٱنْزَلَ الْكِتْبَ بِلْعَقِي وَ الْمُسَزَانَ

"وہ اللہ عی ہے جس نے حق کے ساتھ الکتاب (قرآن مجید) اور المیزان (شریعت) نازل فرائی ہے!"

اور سورة الحديد كى ٢٥ ويس آيت من فرمايا:

رُور عدين المسلِّمَ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

"ب أنك بم في النه رسول روش دليلول كرماته بيج اور ان كرماته

الكتاب اورا لميزان اتاري ناكه لوگ عدل بر قائم موجائيں!"

ان دونوں آیات کا مفاویہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لئے جتنے بھی رسول مبعوث فرمائے اور جتنی بھی کتابیں نازل فرمائیں ان کا مقصدیہ تھا کہ یہ رسول ان کتب اللی مبعوث فرمائے اور جتنی بھی کتابیں نازل فرمائیں ان کا مقصدیہ تھا کہ یہ رسول ان کتب اللی معاشرہ وجود میں آئے جس کی اساس عدل وقط پر قائم ہو۔ عادلانہ نظام کی صحیح تعبیر کے لئے ''المیزان'' (ترازو) ہے بمتر اور کوئی لفظ نہیں ہوسکتا ۔ اگر ہو تا تو اللہ تعالی اس کو استعال فرماتے۔ میزان (ترازو) کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو تواتا ہے اور اس کے صحیح وزن کو مقرر کرتا ہے ۔ چنانچہ دین حق دو حقیقت ''المیزان'' ہے جس میں ہرایک کاحق متعین کردیا گیا ہے۔ اللہ کا دین یہ بتا آ ہے کہ حقیقت ''المیزان'' ہے جس میں ہرایک کاحق متعین کردیا گیا ہے۔ اللہ کا دین یہ بتا آ ہے کہ کمن کا کیا حق ہے ، کس پر کیا واجب ہے 'فرائض کیا ہیں اور حقوق کیا ہیں اور ان کے مامین توازن کس قدر ضروری ہے اور ان کی بالفعل ادائیگی کس طرح سے ہوئی ہے۔

اس "المیزان" کے قیام اور اس کو بروئے عمل لانے کے لئے قوتِ نافذہ ضروری ہے اور اس قوتِ نافذہ (حکومت) کو اللہ تعلقی کی شریعت کے آلع کردیٹائی اقامتِ دین واظمارِ دین ہے۔ جب تک یہ فرض انجام نہ دیا جائے یا انجام دینے کی سعی وجد میں اپنے جمم وجان کی توانائیاں نہ لگائی جائیں اور اپنا مال نہ کھیایا جائے "ایمان باللہ" ایمان بالرسل اور ایمان بالا خرت کا نقاضا پورا نہیں ہوتا۔ دین کے جسے بخرے کردیے اور نظام سیاست و حکومت کو بالا خرت کا نقاضا پورا نہیں ہوتا۔ دین کے جسے بخرے کردیے اور نظام سیاست و حکومت کو دین سے علیحدہ کرکے محض وعظ و تھیجت اور عبادات و نوا فل کے فضائل بیان کردیے سے دین سے علیحدہ کرکے محض وعظ و تھیجت اور عبادات و نوا فل کے فضائل بیان کردیے ہے۔

### خاتمة كلام

دین کاخشاً پورانسیں ہو آ۔

#### أم فرمایا:

الله أيناو ريكم

"(اے نی کمه دو) الله على ارارب ہے اور دہ تسارا رب بھی ہے!" كَنَا أَعَمَالُنَا وَ لَكُمَ أَعْمَالُكُمُ

" ہمارے لئے ہمارے اعمال اور تمهارے لئے تمهارے اعمال ہیں۔"

یین میرے اور تمهارے درمیان ایک نزاع اس طرح ختم ہو آ ہے کہ میں جو پکھ پیش کردہا ہوں وہ دین سجھ کراور حق سجھ کر پیش کردہا ہوں 'میں جو پکھ کردہا ہوں اے اپنا فرض سجھ کر کررہا ہوں اور اس کی جزاء میں اپنے رہ سے پاؤں گا۔ تم جو پکھ کردہ ہو اس کے بارے میں خود خور کرد 'اپنے کر بان میں جھا تک کردیکھو' اگر یہ نفس پرسی ہے 'بدویا نتی ہے تواس کی جوابدی تم کو کرنا ہوگی۔

لاعجنكنناو تنكم

جارے تمہارے درمیان جب بازی ابحث و تحیص اور مناظرے سے پیم عاصل نہیں ہوگا۔

اللُّهُ وَاللَّهِ الْمُعْتُدُونَ اللَّهِ الْمُعْتُدُونَ

الله تعالى بى ہم سب كو جمع كرے گا۔ ايك دن وہ آئے گا جس دن تمام معاملات طے ہوجائيں كے اور آخر كار اس كى طرف ہم سب كو لوث جاتا ہے۔ سارے معاملات وہاں فيعل ہو تھے كدكس كى كيا ذمه دارى تقى اور اس نے بالنعل كيا كيا؟ كس كاكيا موقف تھا ؟ وہاں كوئى چيز وعمى چيى نيس رہ جائے گى۔

آخریں میں چاہتا ہوں کہ "آن اُلِیْ اللّٰهُنّ" کے عظم کو آپ ان اصطلاحات کے ساتھ السیخ زبنوں میں تازہ کرلیں جو اس سلسلم تقاریر میں بیان کی شکیں۔ دین کا بنیادی اور اساس تقاضا اور اس کی پہلی منزل «عبادت رب" ہے، جس کا لازی تقاضا " فریعنم شمادت علی الناس" کی اوائیگی ہے، جو دین کی ممارت کی دو سری اور بلند تر منزل ہے۔ جبکہ اس کا حتی اور بحکیلی تقاضا اور بلند ترین منزل " قامت دین ہے "!!

واغردعواناانالحمدلليوبالعالمين

اقول قولى هذا و استغفر اللهلى ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات